

مختصر حالات نواب محسن الدؤليش الملك مولوی تید مهدی علی خان بها در منبر توار جنگا

سَايِق

سيات وخزانه ملكت آصفيم

آ زیری کرٹری ایم اے او کالج علی گڑہ

المحمرة المح بحوال



وَ مَنْ مُعْمَالًا مُعْمَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ مُعْمَالًا مُعْمِعِينًا معالمًا معالمًا معالم معاملة معام



لعربي مه کن

مخصرحالات نوامجس لدولهمس لملك

مولوی سیدمهدی علی خان بها در مثیر تواز خیگ

سأبق

متدرسياسا عافرا بدملكت أصفير

و آزیری کرٹری ایم اے ادکالج علی گڑھ

مرنتباتع

محدایس زبیری ما ربیروی وطیفتریات متم ما ریخ محویال معدامین زبیری ما ربیروی وطیفتریات متم ما ریخ محویال باهنام عن عبل الطبیت خان عامع برقی برس ویلی من طبع باد کتبعبدالقدیدد بلیسری،



مؤلف نذکره محمد امین زبیري

## فرست مضاين نذكر ومحن

|                 |                            | -        |
|-----------------|----------------------------|----------|
| ممعمر           | عنوان                      | منبرشمار |
|                 | س لتن ا                    | 1        |
|                 | وسيام                      | ٣        |
| r - 1           | ولاوت- ابتدائی مالات       | *        |
| rr- r           | حيدرآما دكي خدمات عليله    | ~        |
| 60-44           | واب بحن الملك كا دُور آخر  | ٥        |
|                 | قرى خدمات                  | 4        |
| 116 -64         | د ۱) تعلیمی                |          |
| 144-114         | دى كالج كى دقعت ومظمت      |          |
| 1 pu 4 - 1 pupu | رس) تمغنه طلا کی قصیر بهند |          |
| 10126           | ري نه د ۱                  |          |
| 194-141         | ده ، ساسی                  |          |
| 404-196         | بذاريامحن الملك كي مشكلات  | 6        |
| ron-row         | المام آخي                  | ٨        |
|                 | علا لمت دونات              |          |
| Į.              | ,                          | i        |

| San | عواك                                               | تمنبرشفار |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 44 h - 494                              | •                                                  | 1         |
| 444 - 444.                              | نواب محسن لملك سحافلاق دفضائل ادر بمادات وشمائل    | 1.        |
| pag-pac                                 | خصوصيات ونضأتل برمعاصرين كالتبهره                  | 11        |
| r +1.91                                 | محسل لملك دازمولوى خبالحق صاصب بي الصفحة أي قي الم | 15        |
|                                         | منميمة علت أيركار                                  | 1         |
|                                         | ىبىن اقىتا بيات دنقول جوالە مايىي، انگرنړى         | ١٣        |
|                                         |                                                    | l         |

-----



ید دا تعد ادر تحقیقت بے کہ سلمانوں کی سلمنت ختم ہوتے ہی آن کے ذہبی و دمانی بوہر اور افلاتی اور مان نے دمانی بوہر اور افلاتی اور مان و مشرف بھی زائل ہوگئے تھے گراسی عصر زوال بین فاؤر طلق نے جند ایسے افراد بھی بدیا کرد سیکے جو آن ہی جو ہروں اور افلاتی اوصات و شرف سے حال تھے آن افراد بین سرمسمید اور آن کے ذفقا سے فاص کا در حبسب سے لبند تھا جنوں نے عطیا قدرت کو اپنی در ماند دہ تو م کی مالاح و ترقی سے سلے دفقت کردیا اور بدوشعور سینفس و اپنی مک آسی کو اینامقعد دزندگی بنالیا۔

روایک برستنص کی سب بری علامت بدی کردب تک ده زنده مه ادرای کام برید دد سرت برنظر کام برید دد سرت برنظر نظر بری در سرت بونظر نظر بری مال مرحوم کا تفاجب تک اُس کے دم میں دم را مال ت توم کا تفاجب تک اُس کے دم میں دم را مال تو م کا تفاجب کی اُس کے دم میں اُس نے اُسے الله اُسے اُس کا اور جس کا میں اُس نے اِسے ڈالا اُسے اُس کا اور جس کا میں اُس نے اِسے ڈالا اُسے اُس کے اس خوبی اور سہولت اور کمال سے ادا کہا کہ سب کولیتین ہو گیا کہ اس سے بہتر دو سراتحف بنیں کرسکتا ۔

یہ بڑے تفی کے بھانے کی علامت ہے لیکن ٹرائنخص در حقیقت ہے کون ؟ ہم ٹر اُنخف اُستے کیس کے جوا ٹیا اورخوا اِشات ہم ٹر اُنخف اُستے کیس کے جوا ٹیا ادکو کام فرا آ ہے جوا پنے اغراض اورخوا اِشات پر لات مار کروو سروں کی دست گیری کر آ ہے جس طرح خود غرصی اسان کی سب پر لات مار کروو سروں کی دست گیری کر آ ہے جس طرح خود غرصی اسان کی سب سے بڑی نے کی ایٹا واس کا اعلیٰ وصف ہے بلکہ سب سے بڑی نے کی اور سب سے بڑی کے اور سب سے بڑی عبادت ہے۔

یہ لوگس بڑے لوگ ہیں ان کے دُستے ہیت اوسے ہیں یہ ٹنا ہ دا ہ عالم کے
دہنم اپنے ہیں جب تک ذیدہ سے لوگوں کی دہمری کہتے دہے اب مرفے سے بعد
بھی دوسروں کی دہ نائی کریں گے وہ مرے نہیں جیسے ہیں گراس طرح نہیں جیسے
ہم جیتے ہیں بلکہ اُن کی حیات حیات ابدی اور اُن کی ذید گئی ذید گئی حاوید ہو۔ ...
اُن کی ذید گئی سے سبت سیکھوا اُن سے ذید گئی اسر کرنا سیکھو، ہزاد کالج ولانویٹی ۔
سے بڑو کر بیعظم ہی وہاں کلم ہے گر سے مزہ اور سے نمک اور بھاں اس عمل کا علم ہے
جس میں اسراد حیات ہو جا ہوتے ہیں اور جس پر سزاد دارا العلوم قربان ہیں ، وہ
سیم جین سے اور بیہ جان دار، وہ مگسبہتی ہے اور بیہ آپ بھیتی اور اسی سئے بیزاوہ
سیم جوم نے اپن ذاری وہ عب بیتی ہے اور بیہ آپ بھیتی اور اسی سئے بیزاوہ
سیم جوم نے اپن ذرکی دحیات سے تبادیا کہ سے یوں سے ہیں یوں جیتے ہیں
وں مرتے ہیں یوں جیتے ہیں
وں مرتے ہیں یوں مرتب یوں ایک

لیک تغیب ہے کہ قدم سے کسی متازا ہل قلم نے اپنی قدم کے ہمدی و مس کے سوائح حیات کی مالیف کا فرص ادا کرنے پر قرصہ مذکلی اور حب زما نہ یوں ہی گذر نے دکا قرص الا کا ہی می مالیک می تحفی عنایات کا بھی کچھ کم دہمی متنت منیں اس فرص کو انجام دینے کا ادادہ کیا اور ثواب و قا دا الملک نے بور اور نے میں امداد کا و عدہ فرما یا مرقب کا ادادہ کیا اور ثواب و قا دا الملک نے بور اور نے اہماک سے ساتھ بحمی ادادہ کو او عدہ فرما یا المبت مواد فراہم کم نے بی رصات کے مجبور لویں نے اہماک سے ساتھ بحمی ادادہ کو افوق فردیا بعد ان سے سوائح حیات مرتب کرنے کی صرور درت محموس ہوئی، دا تم کو بھی اتفاقات بعد ان سے بعد ان سے سوائح حیات مرتب کرنے کی صرور درت محموس ہوئی، دا تم کو بھی اتفاقات بعد ان سے بعد ان سے سوائح حیات مرتب کرنے کی صرور درت محموس ہوئی، دا تم کو بھی اتفاقات سے بعد ان سے سے بعد ان کے میں وقع مل گیا اور ایک ساتھ دو دول صبی العدر مزرکوں کے حالات سے واب وقاد الملک کی لاعت کا مواد دنیت کہ آسانی صل جو است بڑا اور ایم حقد ذواب محمد خواب موجوں موجوں کے دول میں ما تھ دول و ایک ساتھ دول میں المحمد خواب میں محمد خواب میں مقاد دول میں مابی العدر مزرکوں کے حالات سے واب وقاد الملک کی لاعت کا مواد دنیت کہ مراسی خواب جو است بڑا اور ایم حقد ذواب موجوں موجوں موجوں موجوں موجوں موجوں موجوں کی دول میں موجوں کے حالات سے دول موجوں موجوں موجوں کے حالات کے دول موجوں کو میں ماتھ دول موجوں کی دول موجوں کو مدہ دول موجوں کی دول موجوں کی دول موجوں کے دول موجوں کی دول موجوں کے دول موجوں کی دول موجوں کے دول کی د

كنوين مدوى منفد الله في العراب دين مروم. كى فاص توجى كى بدولت كرى سے ل كا (بقيد صفيهمير)

جع كرنے كى كوسشىش شروع كردى -

دىبىتىمامشىيى قى ۲)

 اس کے بعد جو مواد موجود تھا اس سے ایک مفسل سوائے حیات مالیف کی جو مسافلہ عربی فیرنس مواد بھی سے شائع ہوئی گرفیل اذیں کہ مسودہ کی کتابت و طباعت متر فرع ہوا در بہترین مواد بھی اثفا قدیر طور پر مامل ہوگیا ۔ اس عومد میں ایک کتاب کا دفا مد سرد دی پر نس میں آئی جو نوای میں اللک سے حید را آبا دی حرفیت نواب سرور خبگ نے اپنی سوائے عمری کے طور پر کھی ہے میں الملک سے حید را آبا دی حرفیت نواب سرور خبگ نے اپنی سوائے عمری کے طور پر کھی ہے اور جربی کی حید سال کے بیان اللہ سے حید را آباد کا ایک لا لگت "کے نام سے انگریزی میں بھی اشاعت ہو جگی تھی ۔ اس کتاب میں مرحوم کے متعلق میمن نایت فلط وا قیات دنگ آمیزی کے ساتھ درج کے گئے ہیں ۔

اتفاق سے جدید دو دیس تقد دستند کا عذات اسیے ہیں جن سے واقعات ہمبینہ کی حقیقت واسی سے داقعات ہمبینہ کی حقیقت واسی سے عالی ہوتی سے اوراُن کا اصافہ بھی نمایت صروری تھا دیکی با دج دو صراً کا نظر سن سے کا دفرا ماین بقتدر نے شامل کرنے سے انکار کر دیا حتی اگر راقم کا دیبا جی تک شامل نہیں کیا ، چول کد اب نمایت عمدہ موا دساسے تھا طبیعت کو گورا مذہ ہوا کہ کسس کو شامل نہیں کیا ، چول کہ اب نمایت کو گورا مذہ ہوا کہ کسس کو نمایت ہوئے ہے جوڑ دیا جا کے معمل محترم اصحاب نے بھی حوصلہ افرائی کی اس کے میکس دسیوط تذکرہ تا لیف کیا ۔

نوائی معود دخگ بها در داکی مرسیدراس مودن مال گرشت ترکی مفرادریای اندیا آفس کی لا بُرری سے دن محرکی ملاش دیحنت کے بعد نواب محس الملک ادر مسئر مله فراب صدریاد دنگ بها دراس کماب کویمی د فار حیات کامی شائع کرنا چاہتے تے لیکن راقم نے جب عراق کیا ادر عدالتی کا در دائی کی دھی دی داقم کے نام سے نمائع کرنے پر مجود ہوئے ۔

کے برکنا سکادنا مرسروری نواب دوالقدرخگ برادر سے حدر آبادسے شائع کی ہے۔

سکیده اندن با نمزسے نرکوره بالا حالات بهیا کرنے بین معود مبکم دائمۃ الدمشید، معاصر کی شکر گرزاری بھی دائیں۔ سپیجنوں نے اس الاش جبتوا در نیکل کرنے میں نوایہ امر معود خیک کی ایا دکی اور اس طرح اسپے جد گرا می مرکن علامجید خاں فارن منسٹر پٹیالیا ور نواہ بحن الملک سے تعلقات دکھتی و محبت کامتی ا داکیا ۔ گلیڈاسٹون کی ملاقات کا تفصیلی باین اوراً سیرلنڈن ما نمر کا تبصرہ اس تذکرہ کے سکتے کے مسلتے کے مسلتے کے مسلتے کے مسلتے کا مدرون کا ما ۔ مدر مدونا ما ۔

میرے عترم دوست مولوی عالی صاحب بی اے دُعقد ایخین ترقی آرو دو کینیر موفیسیر جامعه غنامنی سنے جن کوعرصہ مک نواب مرحوم سے ساتھ فدائی تعلق بھی را ہے نہ صرف وہ صنون محریر کمیا جس کواس تذکرہ کی رقع سے تقبیر کرنا چاہئے بلکہ مصارونِ طباعت میں می معقول امدا دکی -

طاجی مولوی محد مقدی خال شده ان منجر سلم لوینورسٹی بریس نے بھی حن کی مهرابی دره نائی سے بشیر ما پیا اسیر بز، مردوسول نے حیات اور حفر آینے مسلم بونیورسٹی کی ترمیب و تالیف میں میں بین ارمین مرسی مرسی سے ، اور جربہ نیسہ ایسی امدا دکے لئے بڑے شوت سے آمادہ رہتے ہیں۔ مشورے وئے

اس سلدیس لین غزیان محترم سید علیجلیل صاحب بی کے دعلیگ ) اکسٹرا

معشر شابلدہ بھو مالک متوسط سیدعیدالکریم صاحب بی کے ، ایل ایل بی وعلیگ )

معشر شابلدہ بھو مال ، طعظمت اللی زبیری بی کے ، ایل ایل بی قائم مقام رحبٹرار

معلم دینورٹ مولدی شبیر من صاحب زبیری بہیڈ اسٹراسلامیدا سکول ما دہرہ اوراپ خصیح محد نغان صاحب زبیری طالب علم سلم دینورٹ کی امدا دوں کا تذکرہ می صروری

میں کو ان سوانے عمروں اور تذکروں کی ترتیب والیت میں انگریزی کا غذات سے اناب سے کدان سوانے عمروں اور تذکروں کی ترتیب والیت میں انگریزی کا غذات سے اناب سے سے آن کا انتخاب اور انگریزی کا اور منتخبہ کا غذات سے تراجم کی شکلات کوئل کیا۔

ماسیاسی جوگی اگریس یہ بات طاہر نہ کروں کہ نوا بھی الملک سے حالات جمع کرنے میں العلی مول کی گرور انتخاب مرحوم کا ایک میٹمون جوا کو برو نو میر میں جوا تھا بڑا رہنا تا میت ہوا اور الحم میں بی الاقباط شائع ہوا تھا بڑا رہنا تا میت ہوا اور الحم نے اس سے بہت کھے استفادہ کیا۔

نے اس سے بہت کھے استفادہ کیا۔

اس تذکرہ کی تمیل واشاعت حقیقت میں بہت کچھ مرزا ابرا ہیم بگ صاحب الک و اڈیٹراخیا دسر گزشت علی گڑھ کے اصرار و تقاضد کا نیتجہ ہے جس کی ترتیب میں سٹرعیار کیلیل کیے لکجرار سلم کونیورسٹی کے قابل قدرشورسے بھی شامل ہیں۔

ان تن بول اور تذکر دن کے مواد فراہم کرنے اور ترتیب و مالیف کی ا ما دیں ، گر بعض اطراف سے با یوسی بهوئی تواکشر و بشیتر اطراف سے امادیں بھی لیں اور اگر میر کوئی تحد سے تو تمام مدد دینے والے اصحاب اس میں شرکب وسیم میں اور مرائک نے اس طرح لیے نے اس فرض کوا داکیا ہے جواکی فرد تو م کی حیثیت سے اُس برعائد تھالیکن جوں کہ راقم مذکرہ کی تحریک 'تی اس سلے محرک پر لیے تمام معاوین کی من کر گراری لازم ہے ۔ دا قریب 'تی اس سلے محرک پر لیے تمام معاوین کی سنگر گراری لازم ہے ۔ دا قریب نے یہ ذکرہ ویڈ بات احسان مندی سے ساعتراس اُمید بر مرتب کیا ہے کہ قوم کے

راقع نے یہ ندکرہ مذہات احمال مندی کے سابھ اس آمید برمرتب کیا ہے کہ قدم کے نوعوان اُس کو دلیمکر لینے محسن کی یا دیآ زہ کریں اوراس شاندار زندگی سے سبت لیں ۔ خاکسار

خانسار محدا می**ن زبیری مار مهردی** دخلیفه یا بهتم تاریخ عبو پال

۲۸ فردری مصواع

## انسات

یں آن فابل احترام دیا دگا رتعلقات کے افاظ سے جو سرسیہ
اور نواجی الملک میں تھے اس تذکرہ کو عالی حیّات السطیم
اور نواجی الملک میں تھے اس تذکرہ کو عالی حیّات السطیم
مرسی المرسی عود" نواجی حود جنگ بها در"کے عزیز و محسرم
ام سے شوب کرتا ہوں جن میں بہت ہی وہ خصوصیات صفات
مجتمع ہیں جو نواجی الملک میں تھیں اور جن کا دِل اُن کی محبّت
ویا داور عزّت داحترام سے عمور سے -

كرستيول افتدرب عزو شرف

نواب محسن الدوله محسن الملاكمة لوى سيد مهدى على خان بها در منير نواز خيگ سابق معتد دولتِ آصفيه وآنزيرى سكرشرى محدّن انبگلوا در منبش كالج على گره دفيفرله محدّن انبگلوا در منبش كالج على گره دفيفرله

## ولادت وابتداى حالات ورملازمت

ولا درت ولیم و عیره استاره کوانا وه بین بدا موس ان کاسسائه نسب سادات با در میم و عیره از استاره کوانا وه بین بدا موس ان کاسسائه نسب سا دات با در بیری مشور خاندان سے ملا ہے جس کی ایک شاخ آنا وه بین آکرا با و بوگئ علی - ان کے والد کانام میر ضامن علی تقا جوایک نماین مماز شری تھے اور شهری آن کا مام خاندان ایک خاص اثرا ورا قدار رکھنا تھا -

اگرمیخاندان بدری علم کی دولت سے محروم تما گرخانوا و کا دری میں اس کی بہتات تھی۔ یٹا کی آبان سے نا نامولوی محمد دعلی ایک زمر دست ادر متبحر عالم صدّالصدوی

له من المدارة من المسلم من المعرب وفات بالى- برفرته من عزيد عق أسيم سنى دولول

سے عمدے پر تماز تھے - بھر عرصة تک ریاست ان کی مین نصب وزارت پر بھی

سسيد مدى على كى ابتدائ تعليم سندا من تحد دستور يح مطابق فالى ممتب ين شروع بودي اوراً نهوں نے جند ہی سال میں علما و مغلل سے علقہ درس میں شال ہوگے۔ مری مین و تفسیراورا دب عربی کما بین ان سے مطالعہ میں دہی تقیس عربی است کے مطالعہ میں دہی تقیس عربی ادر فارسی سے سیکروں اشعاران کی زبان پر سفے - انگریزی تعلیم انہوں نے مال ننبری- تاهموه « یا نیر» اور دیگرانگریزی اخارب تکلف سی میلیا میشود بر کسا

صرف من من ومراولت سے أن كوعال مون مقى -

ملاز مستنها اشرو-المفاره سال ي عمر مين دس دوسيها بهوا رسيم الأرمت شوع امی اور میساری کے المدی سرشته داری محصلداری کے مارل

تسلياري كزمات من أماده فاص كي آبادي وترقيب تري كوشش كي میں یا دکاریں ابھی بک سرکاری عارت وشواع اور سویم کنج کی صورت یونی میں۔ میں کی یا دکاریں ابھی بک سرکاری عارت وشواع اور سویم کنج کی صورت یونی میں

الماع من قطام انتقام بروكياكيا بس منايت مددى كے ما تقد

أنون من عنت تا فه كي اوراس كم صليبي كور منت مي العدت عطاموا-

مد ما ت كي تعرف إنزان كي ندات كالكرائ مالاند بور شين إلى

oslice ge consugation carson, فايئ ستعاورا بان دارالانم موسمالك مغرى وشاك

I Gam good got

حبید آیادگی ملازمرت اوصا ن مجتع سے جوایک دسیع حکومت کی نیافتی سے وہ تمام اور ترقی کے ملازمرت کی نیافتی اسے کے تنظیم اللہ اور ترقی کے سلے درکار ہیں ان کا ذہن الیا تیز اور نظرایسی و سیع بھی میں سے لئے اہم عُقد دن کوص کرنا اور جہات امور برحا دی ہوجا نا ایک معمد لی بات تھی، د ماغ عی سیاست، مدن اور تدبیر ملکت سے لئے خاص طور یرموز ول تھا۔

سائة ہی طبیت کی نیکی ، حبرہ کی گفتگی ، لب ولهجه کی دل دما بی ، استقلال و نخل تهانت و دیانت یہ ساری خوبیاں ان میں بدر عبراتم موجو دکتیں -

له دلادت مربع المان سويا

قائم می اور بهند وستان کے نامور مدبر مرسالار جبگ عظم دولت آصفیہ کے مدارالها م تھے۔
بہند ولسب مالکر ارمی و محاسی

دیا۔ گرال دعا بی میں دہ ایسے کا میاب ہوئے

دیا۔ گرال دعا بی میں کا میاب ہوگئے نظم ولئی میں اس کا اعتراف کیا جا آ ہے۔ اُندوں سے جیسکہ

سال کی نیم محت سے محاسی کو اتنامنظم کردیا کہ مشکم لا فضل میں بہلا موازند (بحبت )

تیاد کرنے میں کا میاب ہو گئے اوراس سے ساتھ ایک ایس فصل رویرٹ مرتب کی جوسالت
وحال کی فانشل میڈیت کا آئید تھی۔

اس مبدولبت کی دبورٹ سے ملاحظہ سے بعد، جوحیدرآبا دک ایک ممن کی ریخ الگزاری تقی سے دلیم میورسے لکھا تھا کرد میں ہے جب آپ سے حیدرآبا د جاسے سے متعلقُ نساتھا تو مجھے آپ کی ذبا نت اور قابلیت سے باعث جس کا بجربہ تحجہ کو مرزا بور میں ہوا تھا یقین ہوگیا تھا کہ آپ بہت ملد لینے نئے ماحول میں امتیا زحال کر منگے ،،

سراستوارت بیلی نفشت گورنر بنگال نے جن کو رزیدنش کی حیثیت سے حید آباد کے شعبہ الگراری کی حسندا بیول کا پورا بجر بدیھا تحریر کیا کر در اس میں کوئی شک نمیں کہ آپ نے بنایت مفید کام شروع کیا اور نهایت کا میابی سے جلایا بلا شیہ یہ کامیاب

له بستان آصفید - معمون مس العلما و مولوی ذکار الله فال و بلوی - مسلم مالک محده و ممبراندیا کونس -

حکومت سے لئے ننگ بنا د ہے۔ آپ کو بیشن کراطینان ہوگا کہ اس لمحاظ سے حیدر آیا وصو پُر سنگال سے ان اٹلاع سے جن میں دوامی بندوب ہے ہم ہم سے ا لارڈ ڈ فرن نے بھی مسبر کا ری طور پر اِس نا ماں خدمت کا اعترا ب کیا -انتظامات قحط کی تعرفت اعداء میں دکن ادر مغربی کرنا ٹک سے سامند ا حیدرآباد سے مات انتاع میں سخت د شدید فحط رو<sup>نما</sup> ہوا اور مولوی مهدی علی اس صیبت کا مقابلہ کرنے کے لئے امور ہوئے۔ امنوں سے نذ صرف مذہبرد قابلیت کے ساتھ بلکہ اس دافت د فیاضی سے جو اکن سے دل کا خمیر تھی اس فرضِ ما خدمت كواليه مو نترا وركاميا ب طريقول سے انجام دياكه ہرطرت سے صدائے تحمین البذہ فی اور صیبت زودں نے جن برید بلاملط ہوئی تھی دل سے دعائيس ديس - گورمنت بهند عي نايند عسرر حيد د مثيل سن ان انتظامات كامعائم كرك فاص طورير تعربين كى جو كورنن أن انديا سے غير معروى كرت مين الع مونى -إس علاد مميش قحطيس عوباين دياه وإتناحام تماكد يركب يدنث مسر چارلس البيك سے اپنى داور سايس محرافيت سے ساتھ اس مرتحبت كى - بھراندوں سے انتظا مات قحط كم مغلق الك مبوط ريورث شائع كي حس برتمام ريسيس كي تدجير منعطف موكئي - مهندوستان ك ليدنگ اخيارات نايحتين كين ويا نير" ك ايك نفره بين لكما تقاكه: -

ددایک دری ماکم کے لئے جو حقیقہ قابل ہوعلاقہ نظام میدا ب علی اورمیدا ب ترقی ہے۔ آن میں شالاً مسید معدی علی ہیں حبنوں نے اس صوبہ میں ۲۰ سال کی ملا ذمت میں لینے آپ کو تصن مند ولبت میں ڈپٹی کلکٹری (حذبی مزا چر) کے قابل پایا۔ مگر دہ دکن میں امر سے اور کا میاب ہوئے۔ آمنوں نے حکومت حیداً باد کے روینویس کرٹری ہوکرایسی رویرٹ شائع کی ہے کہ جو شا پر محکمة اصفح تا اول

سے شک کو بھر کا رہے گی کمیش میں جو جوا بات دیے اس میں نما بیت قابلیت وزیانت تابت کی محفقراً میر که آمید دار سے اتھان میں نمامیت شان دار کامیا بی عمل کی ہے گ

ان می خدمات کے سلسلہ میں انہوں نے ایک حنید آبا وافسیسرس کی تالیف ان برم جلدوں میں الیف کی جملک صفیتی

مولوی مهدی علی کا اثرور سوخ اوراعلیٰ قالمیت و ذای تن نے بت ملد

مسر الارمنگ عظم کے دل میں گھرکرلیا ۔ خیائی متعددسیاسی خدمات میں بھی عن میں سب سے زیادہ اعتما دکیا گیا۔
سب سے اہم خدمت رڈیڈیسی کی سفارت تھی ان برسب سے زیادہ اعتما دکیا گیا۔
سراسٹوارٹ میمی ہے ایک خطور اس اعتما دکا بول مذکرہ کیا ہے کہ:«جب میں بیاں آیا تو میں ہے آپ کوایک بہت بڑا ذمہ دارافسرا در سالا دیگی مرح م کا سب سے زیادہ معتمدا در مشیر یا یا محجکوان گی مشتگو ما دہ ہے جو انہوں

له دنین بده سرری گرین آت اندا

ایک مرتبہ مجھ سے کی مقی کہ بجز آپ سے کوئی دوسر اُنتھی ایسا مد تھا کھیں سے
بہااوقات ان کو بہتر بن متورہ دیا ہو آپ کی ذیا مت اور میچے قوت نیصلہ بربر
ان کوسب سے زمادہ اعتماد تھا ک

سالار حیگ و کی رحلت البدجودُ درآیا و و ایک اندو و ناک با البنیانی میسرسالار حیگ عظم کی رحلت کے البنیانی البدجودُ درآیا و و ایک اندو و ناک با البنیانی می معان حضرت بن درست مبارک میں تفویعی به کیا کیا انقلا باسٹال خی منان حکومت اعلی حضرت کے درست مبارک میں تفویعی به کیا کیا انقلا باسٹال خی بول گئے۔

که دلادت مردصب مشتلاه ابتدائی تعلیم حیداآیا دمین بدنی- اعلی صرت سے بہر کر سبتی ۱۲ سال کی عمر سن جمیل تعلیم وحدل تحریب کے لئے پورٹ تھیج سکتے عرصہ کا لندن بن الله بار ا

میرلائق قال کی وزارت گرجام اا درعده دارکدم حمدارالهام کے لئے کوشش ورکامیا بی خاص معتر تھے اور جن کو انتخاص سے زیادہ مالک کے لئے کوشش ورکامیا بی اعتراض مدردی تھی ان کی ادر ما مدر عایا کی تمنااور دعاعتی کداس مفسی غطی برمیرلاً نتی علی خاں کو سرفرار کیا جائے تاکہ جونظاً ) حكومت سالها سال كى محتنتوں كے بعد قائم ہوا تھا بيستور قائم رہے اور اسلاحات کی جومرتَّمہ اسکیم ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ نافذ ہو سکے لیکن اس مقصد کی کامیابی سے نئے جبیل الفقد را مرا رہے بالمقابل کوٹ شیں ناگزیر بھیں۔ اِس کے ایک عث على الاعلان بمصروف عمل هتى يعبس كم اندرمبت ہى جوست يار اور ذہرن اصحاب تقي جۇنىلق سىكىنىنول بىرىقىتىم سىقى - اكىسىكىش جىسكىلىدر دولدى مهدى على تھے بىت ہی ذیروست با ترروشن دراغ اور قابل وتعلیم ما فینہ لوگوں۔ سے مرکب تھا۔ انہوں ہے د زید سنی برا تروا انا شروع کیا - در پرنش ان کامعترف موگیا - مهادا حد کے خلاف ا درمیرلا کئے علی خاں کی جابیت میں زبر دست بر دیا گنڈا کیا گیا۔ ہمارا حبرے ڈرگار د كوتكست عى-سرخورست بدع ه كا نام اميدواران وزارت سه فارج كر ديا كسب اوررز ٹیرنشی اور فارن آفس میں میرلا کت علی فال کی وزارت کاحی اسلیم کر لیا گیا۔ ه رفرددي ميم شمهرع = عراميع الناني النسايه مراعلى حصرت اصف ما ه ساوس مير محوب نلى خان نظام الملك كويرا سال كى عمر مس افتيارات مكومت تفديعين سيئ سين اوراسي دن ميرلائق على خار كوعا والسلطنت سالار حبك نايي سيخطامات كم ساتح فلعتِ وزارت عطام وا \_

که ماخو ذار «مائی لاگفت» خود نوشت سواسخ عمری نواب مسرور هنگ . که نواب رستیدالدین ها س امیر کمیژالث کے فرزند فا ندان پائیگا، کے دکن اظم سنته سرلار ادّل کے ساتھ دیر مینے تحالفت بھی - ولادت و اربیع الادّل شخیلہ و «ملت دارجے الادّل شاکلہ

معتمدی سیاسیات وخرار شاه عاد السلطنت نے سیاسیات اور خواند کی
معتمدی سیاسیات وخرار شاه معتمدی سیایم میغوں کومتعلق کرے مولوی
مهدی علی کومتد نبایا اوراس طرح علاً حکومت کی بوری طاقت ان کے ہاتھ میں آگئ۔
خطاب اسم ما برج سم شار فوار خباک بها در سے خطاب سے اور دونیم ہزاری
فوات ویالفد سواری دلنتان کے مضب سے مماز ہوئے۔

اصلاحات کا اجرا سے سرسالار حباک کے آخری زما نہیں مرتب ہوئی تھی اسکاما است کا اجرا سے سرسالار حباک کے آخری زما نہیں مرتب ہوئی تھی اور ان کا اعتراف میں ایک گئیں اور جو اپنے نمائج کے کاظ سے نمایت کانیا ہوئی ان اصلا مات وغیرہ کے متعلق مشرکا ڈدی رزیڈ نسٹ سے ایک پسباک ایسی میں کہا تھا کہ: ۔

د جوانتظام قلم دسرکاریس جاری ہے اور جس انتظام سے کہ بدارالمها م مرحم کی عاقل مذاوران کے فرزند کی سلس اور متواتر تا تئیر سے حیدرآبا د کے نام اور اس کی شہرت کو اس درجہ بڑھایا ہے ایک حد تک مینر نواز جبگ کی کوششوں کمانیتے سے ک

مسلمان اور روسی حلمه امیدی مدی علی یا نواب منیر نوار جنگ چول که حیدرآبادست این اور روسی حلمه امیدر میا سیات کیمعتد تنفی اس کے ان کو حیدرآبادست با هر برشن انڈیا اور خصوصًا سلطنت برطانیدادر دوسری اقوام سے سیاسی تعلقات اور زنمآر وا نفات پر بھی نظر رکھنی ٹیرتی گئی۔

ده است می داقت می که منوز مهندوستان مین تقتدرا نگریزوں کی ایک ایسی حاعت موج دہے جوسلما نون کی دفا داری کو شک دشیر کی نظرسے د کھیتی ہے جس کہ وہ مختلف پیرا ہوں میں تلا ہر بھی کرتی دہتی ہے ۔ اور مسلمان ریائش بھی اس ننگ د شیر سے محفوظ منیں۔

بورپ میں روس برطانیکا زبر دست حربیت تھا اور مہر دقت سرحد مہندہ سان پر اس کی مین قدمی کا خطرہ تھا۔ روسی اخارات کا بیر بر و پیگینڈا بھی عاری تھاکہ اہل ہند حکومت برطانیہ سسے بیزار ہیں۔

جس میں روسی حملہ کا نشا راس سے دعادی تهذیب کی تر دید، عسد انگنی، فلات درزی معا ہدات، بینیقدی ادراس کی غرص دغیرہ بیان کرسے ہند دستان کی اس سے جینی برخیت کی ہے جس کی اس نما مذہبی شہرت تھی اورتا ریخی دا تعات سے تعدیم حکومتوں اورانگریزی سلطنت کا مقابلہ اور اسس کی برکات اس کا تذکر ہ سے تعدیم حکومتوں اورانگریزی سلطنت کا مقابلہ اور اسس کی برکات اس کا تذکر ہ سے تعدیم حکومتوں اورانگریزی سلطنت کا مقابلہ اور اس سوال میرکہ : .

۱٬ روس کمبی به دوستهان برفایض موسیکی کا »

اظهارخال کرتے ہوئے برطانیداور ترکی دایران کے تعلقات کی ضرورت برزور دیا اور نبرل طبقتر کی ترکوں سے واسطہ مزر کھنے کی خوا ہش کو ملطی سے آبیر کر کے کھا کا: «اگر ملائے عملے میں انگر مزوں سے ترکوں کی اور زیادہ مدد کی ہوتی تواہت

مکن سن کرتے روسی ہرات سے اتنے قرمید نہ ہوتے ،،

الله المسلم الم

اِس سے بعد سرحد برحفاظی فوج کی تعدا دا در دیا ستوں کی افداج کی خواب حالت اوراس میں مسلام کی اہمیت پر توجہ دلا کر تحریر کیا کہ: ۔۔

«كياآب كويرخون م كدا چھے اسلحه، الچھے انتظام اور الچھے افسروں سے آداستہ ہوکر ہم آپ سے خلاف متحد ہوجا بیں گے ؟ ک*س غرص سے* ؟ روس کی مدد سے لئے انس تو بھرادر سے عرض سے ؟ کیا سندھیا اور ملکر، نظام کو بخنت دیلی پرشکن کریے سے سنتى متد مهو صائمينك يامحص نظام ابنى فوج بهيجكر ميدو، بلكر إستدهيا كوشهنشاه بهدتنان بنا دیں گے۔ یہ دا قعہ ہے کہ اِن رہا ستوں کو کچھ معمولی تسکا بیتیں ہیں جوآب خوشی سے ساتھ سننے کے لئے تیاد ہوں گے اگر وہ جنگ سے موقع برآ پ کی مدوکریں لکین وہ نسکا ما ت السي سنس بركدان ميس سے كوئى رياست ان سے لئے ايك كولى چلانا مجى كواراكر \_\_ میاکدیں سے کہ حکا ہوں آپ نے ہارے لئے لڑائی کی کوئی بات میں چوڑی . لیکن ہم آپ سے لئے لڑنے کے داسطے آمادہ ہیں عص اسپنے ملک کی خاطرجی برہم فود عكومت منين كرسكة اورآب اس يرسى اور فانخ ك مقابله مين زماده مبترطر مقية برعكومت كرشة إلى الحال بندورستان للروب كم ايك للمفرى حيثيت ركمة استيم سي انقرا وی طور بر بر ککرشی توری حاسکتی سے لیکن ائیس ایک جا با ندھ دیکھیے اوراس بر براوی مكوست كى كره دكا ويجي بعرو يجيف كرين مروث روس أست تورات ما صررب كا - بلك يرروس كى كمر تورّد سے كا -

کیکن اس بوقع بر مجھے ایک اشارہ اور کرناہے اور وہ یہ ہے کہ افوا ہوں کو سننے اور بہ کا رسنے اور بہ ہے کا رسنے اور بہ ہے کا رسنے اور بہ سے کا ایک اسٹ پر مہت افرائی مذہ سے بہر ہندوستانی دربار میں سازشیوں کا بازاد کرم ہے جو افوا ہی کھیلاتے اور جموط سکے بٹی با بدھ ویتے ہیں۔ ایسے عمل اور مشورہ سے ہمادی مدوستے ہیں۔ ایسے عمل اور مشورہ سے ہمادی مدوستے ہیں۔ ایسے عمل اور ا

كوت تنور ميں جان دال دے كا- لار در بن كى اسى بالىسى ك مك بھريں ايك جوش بدا كر ديا ہے-

. اب آخر میں مجھے ایک نفط اور کہنا ہے۔ فرص کر لیا گیا ہے کہ ملما نا بن ہندوشا ن کو مدى سودًا نى سے مدردى ہے ، حالا كرين ملاث وا تعدم - اولاً مسلما بول سف شيعه بي ج امام مهدى كخطور كم سوقع منين بي-ان كے خال كرمطابت وه ١١٠٠ اسال قبل بيدا ہوئے تھا دراس دقت کے پوسٹسدہ ہیں۔ ابق رہے۔ تی نہیں موجوده وعویدار براعتقا دمنین کیونکه اس میں سینے مهدی کی تمام علامات مثیں یا کی عاتیں حن ہیںسے ایک علامت ہیہے کہ ان کا خلور مکتمنظیہ میں ہوگا جب خود ساختہ مدی کے دعاوی مندوستان میں بیان کے جاتے ہیں توان کا نداق اڑا یا جا آ ہے۔ جولوگ بهندوسستان کی نافرانی کا ذکر کریتے ہیں وہ براہ کرم سلمالول کوسب سے زیادہ نافرمان بتاتے ہیں۔ میں اس کی مکذیب کرنا ہوں سلما رو سکواپنی احسان سٹناسی اور دفا داری کا دعوی ہے۔ انگریزوں لے جب ہندوستانی سیا سیا ت میں حمته لینا شروع کیا توسلمانول کی قوت ختم ہو تی نفی اور یہ انگریز ہی کتے جہنوں سے مسلمالوں کو غالباً سکھوں اور مرہ ٹوں سے بحالیا - اس دقت سے اب کک ہما رسے مفا دکی ترقی کی جانب سے کہی ہیلو متی ہنیں کی گئی -اور ہماری تعلیمی ترقی کے لئے مغصوص ذرائع فراہم کئے گئے۔ انگلات ان حقیقاً دنیا مین المان قوم کی سب سے بڑی فکومت ہے مسلما فوں سے تقرر کے لئے محصوص آسانیاں فراہم کی گئی ہیں اور رکی کی حابیت کی اس کی سابقتہ پالیسی نے اسے تمام اچھے سلما لوں کی نگا ہوں میں عرِّت كاستى نا ديا ہے - فى زمارة مين خصوصيت كے ساتھ لارڈ ذ فرن سے توقع ہے كه وه اسى پالىيى يرعمل درآ مد فرما ميس ك - وه شركى اور تركوں سے بخو يى واقف بس اور" اللحی" الوف اسلامی مالک ایمرون کا رسوخ اسلامی مالک ایس

اتنا نہ بڑھا یا ہوگا متنا انہوں سے بڑھایا ہے بمبئی میں انہوں سے اپنے الفاظیں اپنے آپ کو ہمادا دوست طاہر کیا ہے اوراس سے جواب میں ہم بھی انہیں ایک دوست کی نظرے دیکھتے ہیں۔

ایک غیرطانب وارتفاد کی نظروں میں ابرلوں کی جانب داری کرنے سے مقابلہ میں یہ زیادہ اطنیا رہجی سے کہ برطانوی گورمنٹ کی بالسی اپنی ہندوستانی رعایا سے متعلق بیان کی جائے کیو کمہ اُس بالسی کا نشار سلطنت کا استقلال، قوت ذہنی اور قوی نشوونا اور ہرطیقہ کی وفاداری ہے۔

ایک نا زک ترمین مرحله انجمینی سے دزیدنی کی مرافلت دائرہ اعتدال

متها وزبرد كى تقى اور بعض اوقات عا والسلطنت سے استعال اختيارات ميں ميى خود خماّدى كى حملك آجاتى تقى -

عا دالسلطنت كى كاميا بى سائة خاندا نى حريفو ساور حصورى سے بعمل عهده دارد دامراكى اتت حمد بھر كادى تقى اورد و تحق چينى د مينر مى شى كرت رسيت ستند -

ادہر میں اُٹھاں جوعاد السلطنت سے مزاج میں دنیل ہوگئے سنے اور رزید لنمی سے زیاد ہ تو تعات رکھتے تھے اس عالت کو قائم رکھنے میں کو شاں تھے .

اس مین تنگ بنیس که اس وقت عادالسلطنت سے زیاده قابل ادتعلیم یا فسسه کوئی دو سراامیر نه تحال کی مورو فی وفا داری عبی سلم بخی لیکن شاه و زیر کی نوعمری انز دکھا سے بغیر مند دبی دونوں میں ہے اعمادی اور بخبن بدیا ہوئی اور بہال تک فریت پہنچی کہ المیلی خررت کی طرف سے وزیر کی معزد کی پر زبر وست اصرار ہوالسکین دزید نسی سے وزیر کی حالیت کی کئی اور اشی حالیت کہ اعلیٰ حصرت کی تحنت حکومت درید بات صاف طور برجادی گئی اور عاد السلطنت کی معزولی نامکن سمجھی گئی اور بدیات صاف طور برجادی گئی۔

قراب منیر نواز جنگ کے سائے بیموقع سخت استان کا تما امکی طرف اعلی مصرت کے حقوق آفائی دومسری طرف سالار منبگ کے خاندانی احسانات، کیمن اندوں سے ایساصاف د صریح داسته اختار کیا کدان کی دفاداری هر تمک د شدست پاک دمان دی و ایساصاف د صریح داسته اختار کی کلطیال مجعائیں، زبانی دیخری طور پر ایسا می درخواست برآ ماده کرلیاخود سودے سکھے اور چو کداعلی حسرت کو نواب صاحب پر بورااعتما و تعا اِس کے صبح طرز عمل اختیار کرنے کی صورت میں معامل ت صاحب پر بورااعتما و تعا اِس کے صبح طرز عمل اختیار کرنے کی صورت میں معامل ت صاحب پر بورااعتما و تعا اِس کے صبح طرز عمل اختیار کرنے کی صورت میں معامل ت صاحب پر بورا تا تھا تا آن کہ میں معامل ت صاحب پر بورائے مائے کی طرورت محسوس بر کی و ه حید رآ با و آئے کی طرورت محسوس بر کی و ه حید رآ با و آئے اللہ کی ضرورت محسوس بر کی و ه حید رآ با و آئے اللہ کی ضرورت محسوس بر کی و ه حید رآ با و آئے اللہ کی ضرورت محسوس بر کی و ه حید رآ با و آئے اللہ کی ضرورت محسوس بر کی و ه حید رآ با و آئے اللہ کی ضرورت محسوس بر کی و ه حید رآ با و آئے کی اوراس مسئلہ پرگفتگو میو کئی ۔

ال دا تعات كم تعلق من فطوط مولف كم بيش نظرابي -

ته يركاب ذاتي الرورسوخ اورحيد آيادي ساز شون كي يك طوفه اور بلاحوالة تبصره بيانات ليكي بركة

نده نواب سرور خیگ داغا مرنای سرخورسند ماه سکه شوس خاص اور لینکاه سکه جاگیردار تخر سرسالار منگ اول کی دخا<del>ت سکه ب</del>عداعلی مصرت کے ذمرهٔ اسا تذهبیس داخل بهوشا و رابعد کو مقدی بنی پرتمانه بهوشے - دافعات دانقلا باست حیداتیا داور بالحضوص د زار تول سکے تعزیر و تبدل بی ان کاربردست حصد را بی بی -

وو مجھ اُمیدہ کہ ہز پائین سے مشرکا ڈری سے جوسفا رس کی کہ برطش کی کہ برک ہوگ ۔ گدر مزنٹ سے آپ کی خدمات کا اعترات کوا دیں اس میں بھی کا میا بی ہوگ ۔ میں جسوس کر آبوں کہ آپ سے زیاست حیددآبا دکی جو خدمات استجام دی ہیں ہے ۔ ایس دہ گویا سے کا دبرطاند کی بھی ایک طرح کی خدمت تھی۔ اِس لیے آپ اس کے بھی سے تہ ہیں ہے ۔

مكومت بهتد ميس خطاب عامةً مكونت بهندك يه قاعده قرار دك ليا الله على بهندين كونت بهندك يه قاعده قرار دك ليا الله على بهندين كالمحليات المالة على بهندين المالة على ال

سرکاری میں ان سے نماطب کیاجا تا ہے لیکن نواب بحن الملک کے خطاب کو گور نرجبزل سے نمایت خوشی سے تسلیم کیا اور نمنظور کر لیا کہ: -

دد سركادى مراسلت مين بيخطاب استعال كيا جاك كا !

عاد اسلطنت كا استعفا من فارن آفس، ديگر دليبيكل حكام اور نود وابسرائ مندكو نواب عاد اسلطنت كی

اله خطرز لمرنث مورقه والمتمركم مداع-

و دارت سے خاص دلی ہے۔ لارڈ ڈ فرن سے مراحیت سے بعد ہی ان کو کے اسی ، آئی امرا سے مناور ہے ہی ۔ درما بری بور لیت اور مضبوط کروی مئی ۔ درما بری امرا سے مناورہ سے اعلی صفرت کی خواہ بن برایک بور بین جیت سکر شری کا تقریب ہوگیا تھا۔ ان امرا کا نقطہ نظر تو یہ تھا کہ اس سے ذر لویہ سے دزارت کی توت توڑنا آسان ہوگا اور فارن آفن کا نقطہ نظریہ تھا کہ وہ درما بری ساز شوں سے الگ دہ کہ وہ ملاح حالات کا ذریعہ ہوگالیکن حید دو زبعد ہی اس پرسکون نشاہیں جو نوا ب محسن الملک کی حکمت عملی نے قائم کی تھی ، بھر شدید ملاح مبدا ہو ااب سن ہ و و زیر کا اختراک میں اور اعتماد دامکن ہوگیا اور اس سے سواکو ٹی سکل نہ تھی کہ یا تو عالے المطنت مستعفی ہوں یا اعلی صفرت سے احتمادات و زیرا ور در زیر شن کی مرضی سے تا بع مور بی نظر بحالات آخرالذ کر صورت کا ذیا وہ ان کان تھا۔ لیکن فوا یہ جس الملک نے اب نے اس بور سے کام نے کہ عادت کو استعفا پیش کرنے پر آبادہ کر لیا جا تھی۔ اور نور سے کام لے کہ عادت کو استعفا پیش کرنے پر آبادہ کر لیا جا تھی۔ مرا ابر بلی شمری مطابق میں اور جب سے بور سے کی سیاحت کو علور پر دہ ستعفی ہو سکتے اور نور کی سیاحت کو استعفا پور سے کام ہی کر خور سے کی اجادت کو استعفا پور سے کی سیاحت کو علور پر دہ ستعفی ہو سکتے اور نور کی سیاحت کو علور پر دہ ستعفی ہو سکتے اور نور کی سیاحت کو علی گئے۔ ۔ اور فور گا ہی اعلی حضر سے کی اجاد ت سے بور سے کی سیاحت کو علی گئے۔ ۔ اور فور گا ہی اعلی حضر سے کی اجاد ت سے بور سے کی سیاحت کو علی گئے۔ ۔ اور فور گا ہی اعلی حضر سے کی اجاد ت سے بور سے کی سیاحت کو علی گئے۔ ۔

که ایک سال سیاحت پس گذارا ، سلاطین دا مرائے پورپ سے ملاقا تیں کیں۔ ٹرکی سی بھی رہے ، سلطان کم فیلم سے بھی شرف ملاقات عامل ہوا اُردو، فارسی، سے علادہ انگریزی زبان میں تقریر ویحریر برفاص قدرت عامل عتی ، لمذن کے نامورا خابرات درسائل میں تھی مضایین تھے ۔ ایک معنون برفاص طور سے مسٹر کلیڈ اسٹون سے تقریف کا خط لکھا ان کی فرنی مضایین تھے ۔ ایک معنون برفاص طور سے مسٹر کلیڈ اسٹون سے تقریف کا خط لکھا ان کی فرنی مضاید کی فرنی تقریبی مصرف ایک ہفتہ ہے اندر ترکی ذبان میں اتن مهارت بسیدا مرفی کہ ڈونر پر تقریبی ۔ ، ذبقعدہ شیادہ یوم کی شدنہ کو حید دوزہ علا اس کے بعد حید را با دی ۔ بعد عید را با دی ۔ بعد طالب کا دولا کا دولا کا دولا کا دولا کا دولا کا دولا کی ۔ بعد عید در با دی ۔ بعد عید در با دی ۔ بعد عید در با دی ۔ بعد عید در با دولا کا دولا کا دولا کا دولا کا دولا کا دولا کا دولا کی ۔ بعد عید در با دولا کا دولا کا دولا کا دولا کی ۔ دولا کا دولا کا دولا کا دولا کا دولا کی ۔ دولا کی دولا کا دولا

نواب محن الملک کی اور اسلطنت نے مفت وزارت سے متعنی مدات و است متعنی مدات و است کا اعتراف اور و فاشغاری کامتعد و خطوط میں اعتراف اور سے متلا کی گھڑی عنایت کی - خیا نجید ایک خط اور سے کا اور سطور یا دگارایک طلائی گھڑی عنایت کی - خیا نجید ایک خط

ہیں سکھتے ہیں کہ :-

"اس دقت جب کسی اپنے فرا گفن منصبی سے سبکدوش ہو میکا ہو ل مناسب خیال کرتا ہوں کہ اس ہو تع پران شمیق امدا دوں کا بوکہ آپ محھ کو اپنے سرسالہ دور وزارت میں طال ہو مئی سنگر میرا دا کروں آپ نے جھ کو ہمیشہ ایمان دارا نہ ادر صحیح مشورہ دیا اور لبا ادفات جبکہ تیضلے موا میں میرسے اور آپ کے نقطہ نظر میں فرق ہوتا تھا تو میں نے ہمیشہ ہی شور کیا کہ آپ نے اپنی دائے کا اظار صاحت طور پر کر دیا ہے۔

اس ریاست کے انتظام میں حبال کمک کہ مجھکو کا میابی ہوئی اس کی تنبت میراخیال سے کہ وہ آپ سے صحیح متورسے ہوش اور فریا نت کا نیتجہ تھی ہیں۔ ہیشہ آپ کو قابل اعما داورا یان دار عہدہ دار پایا اور فشکلات کے دقت بھی آپ معتمد البید تا بت ہوئے۔

آپ کی قابلیتوں کی بابت کھ کہنا میری طاقت سے باہر ہے جوحیدرآباد کی دمایا پر دوروش کی طرح ظاہر ہیں اور سے ہر ہائیس رزیڈنٹ اور کو رکانٹ ہند کوئی پوری واقعیت ہے " مورفد ۲۰ ایریں محمد ایران محمد ایریں محمد ایریں محمد ایریں محمد ایریں محمد ہیں کہ : -

در آپ سے جو خدمات میرے والد مرحوم کے زمانہ وزارت میں انجام دی ہیں ادر جوامدا دان کو آپ سے مل ہے اس کا اندازہ اور قدر توصرت کی کرسکتے ستھے وہ آپ کواپنا صاد تی دوست اور سپا ہی خوا ہ تصور کرتے ستے آن کو آپ پراتنا عقاد تھا کہ اُنہوں نے آپ کا ذکر وسیّت نا مہ میں بھی فاص طور پر کیا ہے ۔ میرے زمانہ وزارت میں بھی آپ سے بھی بیٹی بیاا ما د دی ہے جس کی میں کسی عزیز قریب سے بھی تونع نہیں رکھتا ہوں ۔ میں آپ کا اس مخلص امداد پرسٹ کر گزار ہوں اور ہمینیہ رہوں کا ادر آپ کی خدمات کا نفت میرے دل سے محتمیں ہوگا؟ اور ہمینیہ رہوں کا ادر آپ کی خدمات کا نفت میرے دل سے محتمین ہوگا؟

نواب محس الملک کی میتی اس دا تعد استعفائے بعد میں خاندان جس کی اور خاندان جس کی اور خاندان جس کی ایک اور خاندان سالار حیاک خطرہ کی حالت میں تھا ، ساتھ ہی دہ متسام عمدہ دار جرمستعفی وزارت کے متوس تھے ابنی اپنی جگہہ برٹ ن سے اس انتخاص کے سامنے جواس خاندان کے زوال میں سامی ستھ اب اُمیدوں اور آرز و دُن کا ایک وسیع میدان تھا ۔

نئے دزیر سے انتخاب و ماموری مک اعلیٰ حصرت نے بیفن نفیس امور ممات وزارت سرانعام دینے منظور فرمائے تھے۔

اس عرصہ میں نواب عمین الملک کو بجیشیت معتمداکشر باریا ہی سے مواقع مال ہدئے ادراً نہوں نے لینے اثر قابلیت کو ایک پڑامن نضا بیدا کر سے اور خاندان سالا جینگی سے دفار کو قائم رکھنے سے لئے استعال کیا۔ خیائی جب سالار جنگ اول کا انتقال ہوا تو اُن پراکتیس لاکھ روبیہ قرضہ کا ایک بار خطیم تھا، حالاں کہ دہ دسس لاکھ روبیہ سالا مذہ کے ما گیرد ارسے ایک بار خطیم تھا، حالاں کہ دہ دسس لاکھ روبیہ سالا مذہ کے ما گیرد ارسے استے اور اخراجات میں ہمیشہ اعتدال مرکوز خاطر رہتا تھا، اور انواجات میں ہمیشہ اعتدال مرکوز خاطر رہتا تھا، اور انواجات میں ہمی تھا۔

اِس قرصنہ کی نسبت آن سے راز دار د س کالیتین تھا کہ کونسل آٹ ریحسنی سے
زمانہ میں جب کہ ہرتسم سے اخراجات رزیڈ بنٹ اور گور نمنٹ آٹ انڈیا کی نسطور کا
سے متماج تھے۔ سرسالار حبگ مرحوم سے لیعض این ریاستی اغراص سے سلنے
جن کا انہا رگور نمنٹ ہندیر دہ مناسب مذہ بانتے تھے یہ قرص لیا۔

برطال کوئی دجہ میوں اس قرص کی ذمہ داری اُن کے ور تار اور جاگیر پر
عی بھا در العلمات اوران کے بھائی شجاع الدول منی لملک میرسعا دست علی خاں اُس
کے اداکر سے نے سے مترود ویرات ای سے ادرروز بروز سو دکا بار بڑھ رہا تھا۔
اس موقع پر نواب بحس الملک نے اگلی حضرت کو خاص طور بر تو حبر دلائی اور غالبًا تمام واقعات طاہر سکے جس کا نمیتی بیٹ کا کہ گور نمٹ نظام سناس قرصنہ کی اور خالب برت بڑی خدمت گی اور نا ایس برت بڑی خدمت گی ایست بڑا احمان اُس خاندان برتھا جس کے جذیا بت تسکر گزاری سے ان دو نول بیاب سے خط مورحسنہ بھائیوں کے دایا ہوں کے اور میرالملک اسے خط مورحسنہ بھائیوں کے دل معرور تھے۔ نواب شجاع الدولہ منیرالملک اسے خط مورحسنہ

۲۱ شوال سخت المرس الحقة المي كد: -دوست آن باشدكه گيزدست دوست منير الملك كا دربريش ن ساى و در ما ندگ مولانا -

آپ سے بعدار وفات جناب والد مرحوم اپنی دو کی اور دفات جناب والد مرحوم اپنی دو کی اور دفا واری کا بتوت جواس فاندان برطا ہر کیا اس کاسٹ کریمعلوم نمیں کہ میں کس رفیاں سے اوا کر سے کجھی دوستی کو نہ بھونے گا۔ اور یقیناً کہ سکتا ہوں کہ مرحوم کی دوح مطربھی آپ کو دعا دیتی ہوگی۔ گویا مرحوم ہماری جس میں ابنا ایک برا درع نیز ہماری محمل فی سے واسطے جھوٹ سے ہیں۔ اگر حقیقی محمود سے میں ابنا ایک برا درع نیز ہماری محمل فی سے دا سطے جھوٹ سے ہیں۔ اگر حقیقی محمود سے میں ابنا ایک برا درع نیز ہماری خراتے جیا کہ آپ سے کیا۔

الی کارر دائیوں - اس خامذان کو ہمینیدا پناهمون اور سنسرمنده رکھا خصوصا به قرصند مرحوم کی ادائی ہیں جو آپ نے کوسٹسٹس کرکے تصفیہ کرایا حقیقۃ بار گراں سے آزا داور سبکدوش کیا لیکن اس سے ساتھ اپنا بندہ طلقہ بھوش کر دیاڑیا ڈ میں کیا بھوں ' دل دا بدل رہے است وریں گنیدسسے ہر'، ائمیدہ آپ تھے کو ملکہ تام خاندان کواینا دوست دلی سمجھتے رہیں گئی۔

عاد الطنت حنمات الواجهاد العلن كوجب أنائ مفراديب من المان كوجب أنائك مفراديب من المان كور أنول من الأول من المالك المول المالك ا

کے قرصنہ کی اوائی کروائی اور میری غیرطا ضری میں جو مدواور کمک آب برا مرسی ہادے فائدان کی کردہتے ہواس کا میں بڑا سنٹ کرگزار ہوں -

اِس فاندان کے ساتھ آپ کی خیرخواہی اور ہدر دی سب کومعلوم ہے۔ گر گرشت خبدروزیں آپ نے اس کا آزہ بٹوت دیا اور چھوٹے ٹمای کے جوچٹی آپ کو تھی اس کے نفظ نفظ سے مجھکوا تفاق ہے خدا آپ کو کس خیرخواہی کا اجرعظیم دے اور صرور دیگائ

اس کے بعد میں باہمی تعلقات ہمینہ شکفتد ہے ، نواب عاد اسلطنت یورپ سے نوائے سن الملک سے نام اکثر نایت بُر نطعت اور محبت آمیز خطوط مجیجے رہے

سے ہوائے سن الملک کے نام الر ہمائیت پر تطعت اور سبت البیر تطوط بیب وہد اور ہوا پ صاحب می ممدودت اِس خاندان کی خدمت سے لئے آمادہ رہتے سکھے۔

نواب سراسان جاه کی ایم و مین ایک سال بعد درارت کا جائزه نواب سراسان جاه کو لاجو خاندان یا نیگاه کے کن درارت کا اعتمال در این اعلام در سری در در سری در این اینکاه

ورارت کا اسم و این ادراعلی مصرت کے قریب ترین عزیر تھے اور جن کو سرسالار حنگ عظم نے مکی نظم دست کی تربیت دی مقی-

اگرچ اس دور میں مولوی مشتما ت حمین ( نواب و قارالدولہ د قارالملک انتظار خبگ) کی طاقت تمام معتدین سے بالاله تی لیکن نواب سرآ سان عا، ہ نے بھی اپنے مینی ردول کی طرح نواب محن الملک پر کامل اعماد کیا - ان کی ڈیا نت و قابلیت کی پوری قدر

اہ منرالملک ۔ کے دولادت ہو توال سر مراہ جائے جدیداصلا مات میں صدرالمہا مرا اللہ مرا مرا کہ مرا کہ مرا کی دملت کے بعد تعنی ہوگئے۔ ان کے سفر ورب کے دوران می دنوارت کی فدمت بھی انجام دی عتی بحث میں مکی معظمہ سیجشن جو بلی میں سے دارت کی فدمت بھی انجام دی عتی بحث کا دعالی کی جانب سے شرک ہوئے۔ سرسا لارحنگ کے بعد حب کو کوئی کے میر ہوئے کہ والی حصرت کو اختیا دات تفویق کے جانے کے معلی با ضا بطہ طور بر کے میر ہوئے کہ دوارت پر انتخاب ہوا۔

کی گئی اور فالس اورسیاسیات کے صیفے النیں سے مقلق رہے۔ قرصنو ل کا تصفیم ازاب عن الملک نے کروڑوں روبیدے قرصوں سے

مر موں ماست القفیہ میں محنت شاقد کی جو اصلاحات جدیدسے پہلے کے تقے حب کہ ریاستوں کا کام مهاجون کی دولت سے چلاکر انتقا۔

اِن فرصنوں کے باعث اکٹر حکومت کومشکلات مبین آئی رہی تھیں اوراس کے خزا یذکی ساکھ قائم یذ ہوسکتی تھی۔

سرسالا دجنگ کے زمانہ میں جزوی تحقیقات ہوئی علی بھرود وسرے دوروزار
میں ایک کمیشن مقرر ہوا لیکن مکس تصفیہ نہ ہموسکا اب مشد الماع میں با قاعب دہ
تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ عمیان اور حکومت کو وکلا سے ذریعیہ بیرو می
کرسنے کی بھی اجازت دی گئی۔ سولہ کروڑ سے دعاوی بیش ہوئے جس میں ہیت
کرسنے کی بھی اجازت دی گئی۔ سولہ کروڑ سے دعاوی بیش ہوئے جس میں ہیت
کرمینہ مقان ن سب سے محل تفقیح اور مبائنے سے بعداس طرح فیضلے سکے گئے کہ
ہمیشہ سے سئے تصفیہ ہوگیا۔ قرضنی اہوں سے بھی تجاویز کو قبول کیا اور چواقعی
قریضے سکے ان کی ادائی کا انتظام کیا گیا۔

ان تمام عالا کیوں اور بدویا نتیوں کا انحثاث کیا۔ وہ عمدہ دار لینے عمدہ مسے معزول کے گئے اوراس انکثاف سے انگلتان میں ایک عام ہجان پیدا ہوگیا یا رلیمینٹ میں سوالات کے گئے اور بالآخراس کی تحقیقات سے لئے ایک ایمینٹری کی انتقا و ہوا۔

یروی کے لئے لندن کی روانگی انفام کی طرف سے نواب صاحب مع چندشیران اور طب رہی کاروشہا دت اور طب رہے کئے ادر

اس سلسلمیں کئی عیبے لندن میں قیام کرنا پڑا۔ اُنہوں نے اِس بھیدہ سے لمہیں اپنی کورمنٹ سے دقا را ورمفا داور گورمنٹ آٹ انڈیا کی پوزیش کو طوف در کھتے ہوئے منا بیت ایمان داری اور راست بازی سے ساتھ تام معاملات کوداضغ طور بربیش کر دیا اورا بین کارروائی سے دائرہ کو صرف نقصانات سے معاوضة تک محدود رکھا اور برسم کی یا دی اسپرٹ اور واتی مخاصمت سے علیحدہ رسے۔

پارئیپنٹ کی جوڈائی کمیٹی کے سامنے ان کا بیان ہوا۔ وزرا اور بڑست بڑے امرا اور ہندوستان کے پنیش مافتہ حکام سے اس معاملہ کے ستعسات انٹرویو کئے۔

والسی اور خدمات ازاده قیام نه کرسکه اور نبتی کامول کو نواب نیج نوا نه کا اعترات ایک مهدی مین کے سیرد کرکے آخراکتو برمین البرل گئے۔
اس مین کی کامیابی پر نه صرف ان کے دوستوں اور سرآسان ماه و زیر شامندم نے تعرف کی کامیابی پر نه صرف ان کے دوستوں اور سرآسان ماه و زیر شامندم نے تعرف کی کامیابی پر نه صرف ان کے دوستوں اور سرآسان ماه و زیر شامندم نے تعرف کی کامیابی پر نه صرف ان کے دوستوں اور سرآسان ماه و زیر شامندم میں کھا تھا کہ :۔

دو ہر شخص کواس سے اتفاق ہے کہ آپ نے انگلستان میں اپناکام نہآئہ قابل تعربی ، دوراندیتی اور وانشمندی سے ساتھ انجام دیا ہے اور جو کچیہ آپ پراعتا و کیا گیا تقاآپ نے پوری طرح اس کو نیا م - مجھے یہ س کرمیت افسوس ہے کہ آپ کی حت خواب ہے حید آبا دیس اچھے کام کرنے نیا ہے اشتے نہیں ہیں کہ آپ کی خدمات سے بہ آسانی میکدوشی ہوجائے ۔ چھے آئیدہے کہ آپ انجی مربت عصر مک رہنے کے قابل ہونگے ؟

مسٹر ہا ول رزیڈ بنٹ نے بھی ڈیوکٹ آف کناٹ کی حیدرآبا ووزٹ سے بعد جوڈ نراعلی حصرت اقد س دنیڈ نسی میں دیا تھا اس میں حصنور معرف سے جامیحت کی تقریر میں اور دوسرے واقعات ومعا ملات کا تذکرہ کرتے ہوئے نواب صاب کی تنبت کہا تفاکہ: -

در نواب بحن الملک ایک ایسے دانشمندا درعالی دماغ اور علی لیافت سے مدتر ہیں جہنوں سے مرکاری خدمت میں درجہ بدرجہ بٹری کا میا بی سے ساتھ ترقی پائی ہے اوراس قسم کی مختلف طور کی کا فی لیا قبیس ان کی دات میں موجود ہیں کہ انہوں نے افیش لا لعن کی صور تول میں ہزا میس کی گورش کی گورش کی طرف سے انگلستان میں کام دیا ہے - جمال کرسب لوگ جن سے ساتھ ان کوسا بجہ پڑا اسی طرح بران کی قدر و منرلت کرتے ہے جمال کہ میا ل کرستے ہیں کہ بیال کرستے ہیں گ

سله ہزدائل ہائیس ڈیک آف کنا شہ جوزی الششاء کو حدراً یا و تشریف ال کے اور م م حوری تک مهان رہے ۔ ڈیس آف کنا شاور گرینڈ وجی آف کنا شانواب محن الملک کی بہیکم صاحب اُن کے مکان پر الاقات سے سلے تشریعیت سے گیئی ۔ ا نگلستان میں ووسسری نیادہ ترطیل اور مقدمہ کی کاردوائیوں مصروفیت لی ورملاقاتیں اوراسی کے متلی کا موں میں شغول دہے

لیکرجب موقع ملاتو بعبل قدیم دوستوں سے ملاقاتیں کس مخلف السی الیوشن دیکھ اور شاہدات سے بخریے عامل کئے۔

۸ رجون مششهاء کو سه بیر سے وقت بزرائل مالینن شف نسینط جمیسگی بین منزف ملاقات نجنا به سرفتنر جیرلڈ نے سکر بٹری آٹ اسٹیٹ کی طرف سے نواب صاحب کومیش کیا ۔

سرمان استریکی اورلار و رین کی ملاقات می بهشانوش کن دردیپ می - سرمان مقدومرتبر آسے اورلار و رین سنے اپنے مکان واقع کا رلمن گار وا بر ملاقات کی جن پر نواب محسن الملک کی قابلیت کا خاص افر تھا اوراس کا مجربر ذاتی حیدرآ با د کے معاملات میں موکیکا تھا۔

ڈربی کی ستہ در گھوڑ دوڑ دیکھی جہاں سرفٹ جبرلڈنے شاہی ریں میں جانے کا انتظام کیا تھا۔جو پرلس آت ویلزے کے محضوص بھی یا جس کو شاہی اجازت عطاہو۔

مىمبرج يونيورسى سيركا نوكيش مين شركت كي جس مين پرين البرث وكنار

که به حالات نواب نتح نوا دُخبگ کے روز نامج بمتر محمد مولوی عزیز مرزا مرحوم موسیریم مِبگگشت فرنگ اور معین دیگر کا غذات سے ماخوذ ہیں ۔

م منگ ایدور د به نتیم مقر بهند-

عده مضوص برنس آف و گرنے کے متی باحبکو بدالطاف تا ہی اجازت عطا ہو۔ مدد معلی منظم متعلم متع

دیگرلار ڈاورشهورلوگوں کوڈگرمایں ملیں-پرنس آف ویلز بھی اپنی سرخ گون ہیں اس موقع پر لینج ہیں سٹ کی سکتھ جس میں خاندان شاہی کا عام صحت بجویز کیا گیا اور پرنس آف ویلز سلنے جواب دیا -

نے کے بعد شاہی بار ٹی سے ہمراہ ایک زنا مذکا کیج کی افتیا می رسم میں شرکیب ہوئے جس کا سارا انتظام عور توں نے ہی کیا تھا۔

اُن دوگوں کے سے جود ہاں حمج تقی خاندان سٹاہی کے بعد گورنسٹ نظام کے ہی تا یندے دلجیبی کا مرکز تقص حن کے داخل ہوسے پر ننایت جوش کے ساتھ خوشی کے نغرے لگائے گئے ۔

کیمبرج میں ہندوستانی طلبہ نے اپنی ایک سوسائٹی قائم کی تھی اسی شام کو اُس نے ایڈریس دیا ۔مسٹر محدالت دمرجوم ، نے تقریر کی ۔ نواب صاحب نے اُرود میں جواب دیا اور کھیر آننوں نے دو مسرے موقع پران طلبا کونا رہے بروک کلب میں دعوت دی ۔قریباً جالیس طلبا ہتھے ۔کھا ہے سے فاضع ہو کر فوٹو کر وپ لیا گیا ۔

د موت وی حریب پر یس میں میں میں میں است میں البحرف اپنی گاڑی اور ایک ٹرکا نگ است کے ورست میں ہور ایک ٹرکا نگ کو استقبال کے دفتر میں میزایان سے سلے کو استقبال کے لئے ہیں میزایان سے سلے بھر مدر سد کا معائنہ کیا جو تین پُرانے جہا روں کوا مک دو سرے سے با ندھ کر بنایا گیا گئا ۔ تادبیڈ و کے جیرت انگیز کرشنے اور حلہ و ما فعت سے وقت برق کی سحرکا دیا ویکیں۔ معائنہ کے بعد امیرا بھر نے یا دیر مرعو کیا ۔

جولائی میں مشرکنگ ممبر پارلیمینٹ نے کمنسرو پٹوکلب میں نواب محن الملک اور سرلیس گرلفین کے اعزاز میں مشان دار دعوت کی جس میں نمایت مماز تهمان جمع تھے اوران میں ایسے لوگ بھی مقصری کو ہندوستان کا بخر بہتھا اورار دو بھی

اله اواب وقارا لملک کے فرزند۔

ما سنت سنتے ۔

شاہی جام ہاسے صحت سے بعد میز مابن نے سرلیوں گریفین سے عہدہ رزید شرط میں آباد پرمقرر ہونے کا بھی حوالہ دیاجس سے چواب میں اُنوں سے نظام گورنشٹ سے عہدہ واروں کی طرت اشارہ کرسے کہا کرد بڑی خوشی کی بات ہے کہ آن کو آیندہ ایسے لوگوں سے سابھتر بڑے گا۔

میزیان کی در خواست مرنواب صاحب سنے بھی تقریر کی اور اننا سے تقریر س اس ابت بریزار در دیا که زمانهٔ مغربین حضور میورست سرکار انگریزی کا کیسا ساته دیا تعااور صفور يريورسركا والكمعظمدك يرسك يُراك آدموده كاردوست وي سركار انگریزی اورسرکا، عالی بطورمقراص کے دو مھالوں سے من کی سنبت یہ بت نا بٹر کل ہے کہ کون کس کی زمایہ و مرکز اسے ۔ سرکا رنظام کو گور منٹ ہند کی دوستی بر یدا عبروسه سے -سرلیمال کریفن کی تعریف سے بعدان کود کل ماغ سیا سیا سات" سته تشمیردی. اور آخر میں کها <sup>دو</sup> یکھیے سب رزیڈ ٹیٹیوں کی خوا یُش حبید آیا د کی بہبود<sup>ی</sup> اور ہر یا کمیس سے وزیروں کی امدا در ہی ہے۔ ادرا گردیا میں اوقات عليط فہمی واقع ہدئی آہم مرلیبیل گریفن کو ہارے ملک ہیں مہدیجنے کے بید معلوم ہو گا کہ ہاری قوم سے کمیں اٹیب لمحدی اس امری نسبت شدہ نیس کیا کد انگریزی وزیڈیٹو رٹے ہمیشہ عدہ ترین مائل اوراعلیٰ ترین مقاصدے موجب علی کیا تھا۔لیکن حس یا ت کی عامیہ میں سرنبیل گریفین کی قوصہ مائل کڑنا ہو ںا ور چوتمام ما بقرب میں نہا بیت صروری ہجہ وه بیر ہے کہ صاحب موصوت اب مباری دباست بنیں ایسیکل امن وا ما ان کی ایک فعنا قائم كرسكية بي- اوران تمام لوكل ما زشول كونسيت ونا يو د كرسكتة بي -ال حيدآادكاتادله التي مولاً-

ك تقربها مرحم فتح نوار خباك اور سرليس كريين في كميا -

جنوں نے ہماری گرنشنہ تواریخ میں اکثرا و فات ہماری ریاست کے انتظام کو کرورکر دیا ہے "

اسی زمارہ میں لارڈلینٹرون وایسرائے مندمقرر ہوئے تھے۔اور لارڈ نارتھ بروک سابق وایسراے سے ان کے اعزاز میں دعوت کی تھی جس میں تعدولارڈ ادر منا ہمرک ساتھ نواب صاحب بھی رعو تھے۔

کھا نے سے بعد ایک جلسہ ہواجس میں اُن بہندوستاینوں کی طرف سے بھو لندن بیں مقیم سنے میں بندوں اور جا بی نوروزجی (جمبر ما پلیمین شا) سنے ایڈرسی سنایا لارڈ لیمین شون سنے جوابی تقریر کی اوراس میں ریاستوں کے بات تدوں اور حکام کی اس سندوں اور حکام کی اس سندوں کے بات تدوں اور حکام کی اس سندی کا ندکرہ کر کے جوا مگریزی رعایا کی طرح حفاظت ملک کی جواب دہ فرماریوں میں شرک ہوئے کہ ایک مستقد میں کہا کہ (وجھے کو اس مسرت دلی سے طاہر کر سانے کی جوابان اور در تیروں سے دیکھنے سے ہو تی ہے جو مکر میں اور فیا میں جو مکر میں اور ایس بی

نواب صاحب نے لندن ٹائمز کے ایڈیٹر سے بھی ملاقا بیں کسی اور دفتر بھی دکھیا مشر کلیڈاسٹون شہور دزیر عظم سے بھی ان سے مکان واقع بارڈون پر مہت دل حسب ملاقات ہوئی اوران پر نواب صاحب کی قابلیت کا زبر دست اثریٹرا۔

اِس الآقات میں سیاسی معاملات اور بالحضوص ترکی ممائل برگفت گو ہوئی نوا۔ محس اللک نے ترکی و برطانیہ کی دوستی واتحادیر ٹرا زور دیا۔

یہ ملاقات اخبارات کے لئے بھی بہت دلیپ بھی۔ لندنٹا کمزنے ایکٹیڈنگ آٹیکل کھا اورلندن پنچ نے دکھش کارٹون ٹ کئے کیا۔

ا نواب نتح وارخاك اور نواب عن الملك كى طرف اشاره س

۱۰ سرلیبل گرفین کا ایک لکیادر اسم نے لندن کی ایک دعوت کے مذکرہ سرلیبل گرفین کا ایک لکیجادر اسم سرون المراب الماس بيرا الماس بيرا المرابي كريين كانام لياس بيه نهاية المن الماس المرابي المرابي المرابي الماس المرابي معلوم ہوتا ہے کہ قطری تو ہمات اوراسینے عمدہ کی قوت سے ان سے دماغ میں ا یک خاص کیفیت بیدا کردی هتی - انهوں نے جون موششداع کو لندن سے کا لونیل استی مثیت میں مندوستا ہی ریاستوں اورا نغالنستان وغیرہ اور گور منت انگرنزی کے تعلقات برایک لکیر دیا تقاحس میں ہندوستانی ریاستوں سکے انتظامات اورواليان ملك كي قابليقون افضول خرجيون اويسين وعشرت كي مصروفیتوں، رعایا کی زارونزا رمالتوں کی سنیت ایک خاص زہرسیا انداز میں بين سند بديرين حله تقا اورخاص كربيرنه بهرسلمان ريا ستؤن اورئنسيول كنسيت برت زیا ده الکا تھا۔ اورسلما نوں کو برنبائے ندیب اسلام سلطنت برطانیکا خطرناك وتنمن فابت كميائقا اورضمنًا حيدرآيا دكيمعا ملات اورخاص كرقضسيه معدنیات کی سنیت بھی ایسے الفاظ کستعال کئے تقیمیں سے بڑائی اور ذم کا ہیلو نخلياً عقا - بنگال ميں حيند سال سے جوسسياسي تحريك متروع مو يُ عتى اس كوخطر فاك جانبے تھے اور چونکہ وہ ایک عرصة مک ہند درستان میں رزیڈنٹ رہ چکے تھے اور بندوستان ریاستوں سے معاملات میں ایک اتھادی سمجھ جاتے ستھ له اس تکیریس به داسه بھی دی گئی تھی که ۳ لاکھ انٹر زجینگی کام کے قابل ہو ک تمیرا ورکوہ ممالیہ

کی دادی میں آیا دیکئے جامیں جا رکدوہ روسی شیقدی کے لئے ایک کہلی سترماہ ہوں گئے۔ اسی سال جا دا حرکتم پر بھی مرانتظامی کے الزام میں معزول ہوئے سقے -

سرسيب اي اي خطره جا دا ورسل اول كي فلقي ذا مت سي خوف سي الديال كو مرسول حيران د پرت ن رکھا اور نواب شاہ جاں بگی جبیں دفاوا رنیک ول فرماں دوا کو بیر چین کروہا ۔

اس سلے برطانوی بلک سے خیالات میں تغیر میدا ہونے کا اندلیشہ تھا۔

نواب محن الملك في اس كاجواب أنكلستان كم شهور ساله المنتينة مي الماك المرابيا - المكتبية المرابيا - المنتقدة ومقد ومقد والمالية المرابيا - المرابيا - المرابيا - المنتقدة ومقد والمنابعة المرابيا - المنتقدة المرابيا - المنتقدة الم

یم مفنون نمایت مفل اورطولانی ہے ہم مختصرًا اس کے فاص فاص حصّے اس موقع پر درج کئے جاتے ہیں ۔

سرلیبل کی قدت بیا نیم اور قابلیت و عیره کی تعربین سے بعد لکھاکہ اقتياسات مركيب كي تفي سے پایا جا آہے كہ ہم ان تمام مرصوں ميں البنلا بي جواسان كو بوسكة بي- بهارك تام بدن يس بہاری سرایت کر گئی ہے اور کو نی حصد میں ایسا بین ہے جس کو ہم مرص سے اثر سے محفوظ کہرسکیں اگرم مریض خود میں جا نتاہے مگروہ مبت مزاب حالت میں ہے طبیب سے نیک ناک ما یت اچھا کا مرکیا کہ ہمارے بالیں بر بغیرطاب سے ماصر ہوا لیکن کیا اس کی شخیص صحیح ہے حصنیت بیرہے کہ اُنہوں نے ایک عام حلدسب برکیا ہے اور سو اسے میں عموثی حموثی ریا ستوں کے س سے نام آنوں ے سلے ہیں یا تی سب دلیں ریاستوں پر سخت الزامات قائم کئے ہیں اوران کی بدانتظامى عبيب وغريب بيان كى ب - مندوراجول كى سنبت كماست كدوه اين مسلمان رعايا پرطلم كرسته بي اورسلمان رئىسول برسيجرم ككايا سے كدوه اپني تنه ت رعایا کے ساتھ جاہراً مذکا دروائی کرتے ہیں ہزنیٹو اسٹیٹ میں حتی کدان دسی ر پاستول میں بھی جہاں کہ غیر قوم کی رعیت بینس ہے اُن کی دائے میں دیسی گورنمنط کا اصول ہے کہ کامنتہ کا روں سے اتنا تحصول لیا میا دسے بس کووہ ا دا كرسكة أون اور رعايا برب رجى كے ساتھ ظلم كيا جاوے سرليس كرىفن كو گو شالی اورمغری افغالنتان اور راجیة ما مذکالبت براتجربه مو گروه حیدراً با دیا

جنوى مندوستان مين شايدات مي منين لكن أس كوهي أننون في سير عيده اس سے گومیراا دا دو دوسروں کی طرف سے لطنے کا تنیں ہے کیو کہ جن برحلہ کیا گیا ہے وہ خوو اپنی حفاظت کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ بگریہ میرا ایک ضروری فرص ہے کہ اس دیا ست کی طرف سے کھ کہوں سے میرا تعلق ہے۔ ادرجال كى النادمت يس ميس اين عمرك آخرى بندره سال سركي إس ديسى ریاستوں سے شعل مے متعلق جو کھیر سرلیبل گریفین نے بیان کیا ہے آن کا نشا یہ سے کہ ان ریاستوں کا مقصو و صرف طلم کرنا ہے۔ نہ اُن کا انھا ٹ کرنے کا کوئی خیال ہے مذوہ اپنی رعایا کی بہیو دی کی مطلقاً پر واکریتے ہیں ، جمال کک کہ حیدرآبا د سے تعلق ہے میں ان سب فرضی خیالات کے مقابلے اور ککذیب پر تها ده ہوں اور صرف بير مات يا بير تبوت كو بيونى اور كاكمتي سال سے زياد " عرصے میں اس سرکا رہنے ترقی اورا صلاح سے کیے حتی الامکا ن کوسٹ ش کی ہی اور ما وجو دہبت سی بٹری بڑی دقتوں سے بہین آئے سے اپنی رعایا کی حالت کی درستی کرنے میں شغول دہی ہے ہیں اس دیاست کی کا میا بیوں پر سخی کھا دنا ىنىي ما بتا بككە جۇخرا بىاي اب مك باقى بىپ أن كوبھى ہرگزند چىيا دُل گا درصر وا قعات بیان کرے اس کا فیصلہ نا طرین پر تھیو 'رووں گا کہ ہندوستان کی پیر سب سے بڑی رہا ست اُن الزامات کی سنرا وارہے یا تنہیں جو سرلیبل گریفین ہے ، اس بردگائے ہیں۔ مجھ انداشہ ہے کہ لینے جواب کومدال کرنے کے لئے مجھے کچھ تفصيلي واتعات اورصابات بيان كرسن پڑس سكے -اس سائے كم اگرميرس درمير کا کوئی آدمی سرلیس گریفن کے الزامات کا صرف انکا دہی کرے تو آس انکا رکی کوئی وقتت ہیں ہوئئی ہے اور چونکر سرلیبل گریفین سے عام طور پرالزا مات کگائے مين اس كنكى قد تقصيلى ما لات لكھنے كے سوائے ندين اس كا جوا ب

وس سكما بون مذاب كام كوبائه بنبوت كب بورنج اسكما بون

اس کے بعد صدر آبادی قدیم انتظامی حالت اور تعدو سالار جنگ سے اس وقت

ک کی اصلاحات کو اعداد و تعاداد رواقعات اور بعض ستند حوالوں سے تیفیسل بیان کو مدر کھا کہ دواگر سرائیل گریفن کو ہاری کامیا بیوں کا فواتی علم ہو تا جو ہم نے با وجو د مشکلات حال کی ہیں تو وہ ہا رسے انتظام براستعدر سخت الذام مذلکا تے "اس کے بعدی ترکیا کہ اب میں سرلیبل گریفن کے دو سرسے الزام کی طرف دجوع ہوتا ہو گا ہے اگر جبر یہ الزام میں از اواقع مترش جی ان ان کے علاوہ کچھا در بھی فی شسیدہ سی میں کہ عیادت سے جو سی نی الواقع مترش جی ہیں ان کے علاوہ کچھا در بھی فی شسیدہ سی میں حید آباد کی سے در تا یہ دی سے میرا کھی : ۔

در دری دیاستون کا آخری مجرعہ جو قابل غورہ ملان دیاستیں ہے جو ہا ہا ورجو ہا ہا ہے وہ میں کوئی شک میں ہوں کا دیم میں کوئی شک میں ہوں کا دیاستا ہا دیا ہا کہ فیٹنٹ کورٹر تھا اور فی الحقیقت اس مطنت کے دوال مک اس کوجو دیجا دی حال مذبقی کلمہ اس کے ماحقہ یہ جو میں اور اسلام کے زندہ فوت سے مہداروں کی دینا کے مندا ورد کیا و ت کے بہت اور اسلام کے زندہ فوت سے مہداروں کی دینا کے مندان دیا ہوئے کی دینا سے مندان دیا ہا ہا ہا ہو سے کی دوبر سے اب تک بہنیت دو سرے مقاما ت کے میل فی دیا ستے میں اور پولیٹ سازشوں کا دجو دوجو د ہے تا ہم اور ہا ہی دیں دیا ہے جو نفدوں اور دوبر کی دینا جا ہم اور ہا ہی کہ کوئی خوت نہ دکھنا جا ہے جو نفدوں اور در سرکنوں کو بہال کئی میں داری کا استحال کے لیا گئی میں داری کے استقال کے لیا گئی خطرہ ہے ہیں میں انگریزی علداری کے استقال کے لیا گئی خطرہ ہے ہیں میں انگریزی علداری کے استقال کے لیا گئی خطرہ ہے ہیں میں داری کا دوستان میں انگریزی علداری کے استقال کے لیا گئی خطرہ ہے ہیں میں داری کا دوستان میں انگریزی علداری کے استقال کے لیا گئی خطرہ ہے ہیں میں دوستان میں انگریزی علداری کے استقال کے لیا گئی خطرہ ہے ہیں میں دوستان میں انگریزی علداری کے استقال کے لیا گئی خطرہ ہے ہیں میں دوستان میں انگریزی علداری کے استقال کے لیا گئی خطرہ ہے

توصرت معندوں کی سرکویی میں بے دقوفا نہ بزدلی ظا ہر کرتے سے سے! إن حبول ميں جو الزامات درج ميں اُن كى نتيت ميں اپنے ہم ندم ب لوگوں كى طرف سے بردر تمام اخلات اور اعتراص كرا بهوں جو دو قیقیت سليل كريفن نے ہم دگوں کی بیان کی ہیں اور جوان کی دائے میں باعث خطرہ ہیں اپنی ذکا و اورہارے ندم سے کی زندہ توت وہی ہادی دفا داری سے بڑے عدہ اساب میں ہندوستان میں کوئی سمجھدارآ دمی خوا مسلمان مویا ہندو انگریز کی طشت کا بد تواه منیں ہے اوراس کی عبر کسی دوسری سلطنت کا قیام کے نیس کرا ہے اس بات كوسرلييل كريفي سن باكل صحى بان كما سي كد المستثنا كي بندراجوت خاندانوں کے ہندوستان میں کوئی خاندان منہو گاجیں کا دجود سرکارا نگریزی عطفیل سے نس ہے گرحیدا آیا و کے رئیسوں سے سے سیلے رئیس است ماه گزشته صدی سے شروع میں انگریزوں سے کا رویا رمکی میں مواخلت کھیے ك زمائ سي يعلى خود محماً رم وسك مقع - كوبمقاطد راجيوت خاندانون سي خياندا كى قدر بعدعروج كوبيوسنيا اس زمانے يس كونى ايك بھى دمايست ميس بوجو سندشان کی سطنت کا دعویٰ کرے اوراس کے دعوے کو دوسری ریاستیں سلیم کرلیں وجود الكريزون كاس مك سي جلي جائے اپنے آپ كو قوت با زوست قائم ركم سنے - اگرا مگریزی مکومت جلی ما وسے توخو نریزی اورا بیری گزست تصدی سے به ترمیس ما دسه کی بیمکه دلیبی حکومت کا وجود مکن منیں ہے۔ توکیا کوئی سمجھدا ر أومى سندوستان كوكسى اجيني قوم ك قيصنهيس و يجينا بيسندكريكا صرف روس انگلینڈ کی جگہر ہے سکتا ہے تو کیا ہم اس سے دا درسی اور شن انتظام کی توقع کر تحت ہیں ہم نے اس کی خود مخمآری اور طن کم و تعدّی کا حال جودہ اپنی رعایا برکراید شنا، ہم ایک لحظہ کے لئے بھی منین حیال کرسکتے کہ وہ ہما دے ساتھ اس

عدہ برتا وکا تضف بھی کرسے گاجوا ب ہمارے ساتھ ہوتا ہے دیسی ریاستوں سنظلم اُن کے عہدے داروں کی بدویا نتی ان کی عدالتوں کی نا ایضا فی کی نشیت جا ہے جو کچھ سرسیسیل گریفن کہیں لیکن ہم جانے ہیں کہ وہ مکومت جس سانے ہم سب کو تحد کر دیا ہے مصف ہے اور طرف داری سے مبراہے اور ہما رہے جول کے یا قدیاک ہیں۔میری بات پرتفین کروکہ کوئی سمجھدار آ دی ہندوستان یں كورننكى تبديلي كاخوام لهنين اس من شبهنين كمف دلاك اكثر عكمة الكين یہ دہ لوگ ہیں جواپنی شکا بیوں سے ظاہر کرنے میں کچھ شور دعل کیا کرتے ہیں اور بجزان کی ذات کے ان کا ورکوئی شربک منیں ہے میں پیشریا در کھنا عاہے كہج شور ومل ايك يا وواليے شخص كرتے ہيں وہ اسى رسوخ كے مقالب يمير جو اُن کو مال ہے کہیں ٹرعہ کر ہو تا ہے مسلما یوں سے بدخوا ہ نہ ہونے کی دجہ اور ایک قدی دلیل - ان کے ذہرے کی زندہ وت ہے ، ہمارا مذہرے ہما رسے لئے تا ون ہے اور ہمارے روزا مذا فعال کا انتظام اس کے ڈریعیہ سے ہمو تا ہے مسلما یوں سکے ك الكريزون سے لرفايا جا وكرنا يا مقابله كرنا يا حكومت مين رخنه بيداكرناسشه عًا منوع اورحرام اوركنا ، من سلما بول كواسوقت لرا في لرانا جا مي جبكران كوفر مفن ندېږي اور د موم کمے اوا کرنے میں ایڈ ایو سینچ اور تمام دیا میں کو ئی سمجھ ارسلمان يرىنىس كىرىكاكدا ئىكىنىد ئى ئىل دى كوردى ب سى معاملىس ايدا بوسى كى سى برنطات اس کے انگلینڈ ہمیشہ سلمانی رہاستوں کا حامی اور مدد گار بنار ہا ہے -اور اس کی حکومت میں بہنسب کسی دوسری اسل می سلطنت سے زیادہ سلمان ہیں ، انگریزی مکرمت کے سائے میں لمانوں کے ساتھ منصفانہ سلوک ہوا ہے اور ذہبی فرائض ور موم سے اوا کرنے میں وہ کال آزا دیں اوراس سلے انگریزی سلطنت مے خلات جا دکر سے کے خیالات کو ہرا کی ہمجھدار سلمان فوڑا بُراکسیگا،

اور ٹراکھا ہے۔ مجھے میریجی کہنا پڑ ہا ہے کہ حید آیا د کے عنوا ن میں مدخوا ہی و بفاوت كى طرف كنابيركرنا نهايت دل دكها ك والاست خصوصًا إس صورت یک سرکا عظرت مدار سرکا رعالی کے بائیمی تعلقات برخایل مذر کھا جا دے قریب نورس سے ہم انگریزی سلطنت سے ول سے وفا دار رہے ہیں ہارے سا ہی یلو بر بیلو آب کے سیا ہوں کے ساتھ لرشے ہیں، غدر سے زمانے میں حیدراً ما د ك متقل اورخيرخوا با برما و ف شعل نعاوت بنوب من تصليف سے دوك و ما-اب می ہمنے سے افرارس محبت ودوستی سے خالات سے افرارس کھی ماس ىنىس كىيا يا پنج برس مېنىتەرجىپ كەرەس كى كارروائيوں سىھ گھېرا بهٹ يىدا بهوكى تقى توہما رسے حصرت بندگان عالی سے اپنی وج گورمنٹ انگریزی کو تعویض کرنے کے لئے سب سے پیلے آما دگی ظاہر کی تھی۔جب سرحد کی حفاظت کی تجا ویز مستعدا ر يا مكيس توسمار مصنورير فورسف فورًا ساعم لا كه رويديني ما يخ لا كه يوند كي ايني طرف سے عطیہ دینے کی غواہ ش طا ہر کی متی اور بیدے موقع برمدارا لمهام حال سے بداس زمام نیس خدمت و دارت برسرفراز ندست فوج کے ساعة خود جانے کاالاق ظا ہر کیا تھا اور دو سرے موقع پرکل سا غام لا کھ رویسہ اسینے خانگی خزا نہ سے ویسے پر آماده محق بي عابة ابول كرسيده إلى من عوكيا عائداس كي خبر مائيس لا تعاكد یمی مذہرہ نی حیا ہے کہ اس کے کسی صفر دی صورت بیں ان واقعا ت کا ذکر کرنا کیمھی کر مذر کھا بلکن جبکہ حیدرآباد کی نسبت میٹواہی اور لبغا دیت سے الفاظ استفال کئے گئے ہیں تواس کے بیصرور سے کہ ہما پنی دفا داری اور دوستی کا خاطر خوا ٥ بنوت يش كرس !!

دو سرسیبیل گریفی سف بان کیا ہے کہ منسدوں کی سرکوی میں ہے وقوفا ند زُدی ما مرکرے سے انگر مزی حکومت کے استقلال کوخطہ ہے "

میں اس بات کو بنیں سمجھتا ہوں کہ آن کا اس سے کیا مطلب ہے میں بنین ا كرمًا كه وه كانگرس به ایماسخت الزام لگاتے ہیں۔ میں خود كانگرس كا طرفدار نئیں ہول اور مذیب اس کامعتقد ہول الیکن اس کے اراکین پر نیا وت کا الزاہمی لكَاسكنا البية ايك خطرك كومين المقتا بعوا وسجينا مون اوراس كي صليت زياده تر پیرے میں ہے وہ یہ ہے کہ مغربی روسے نکلے خیالات مشرقی لوگوں کے دلول یں جن کو انھی اوری قابلیت علی منیں ہے سائے جارہے ہیں جب براے نگے السينسمينون كوازادى كاطالب ديكھتے ہيں توہم سيح واب كھاتے ہين اور تدرتی طور پرکسی قدرتعلیم اینته اور تیز ذہن سزگالی کا غذی انتظام نبا لے ساتھے ہیں ہندؤستان اورانگلنان میں جوہبت کچھ غلط جنمیاں ہوتی ہیں اُن کی وجہاس شکی برغور کرنے سے معلوم ہوجا وے گی ، آپ لوگ صدیوں کی آزادی سے ساعر ہدا سے کو مخلف عیکر در اور نقصان سے بعد عال ہوئی ہے ، ہم ہوگوں کی سباخ ابنے ہمانے سے کرتے ہیں اور ہم لوگ جہنوں نے صرف آنا وی کے معنی ہمجھ ن شِرِ وع کئے ہیں فورا اس آزادی کے تام حقوق کو ابنیر سیا تعلیم با سے کے جا ہے ہے تكتة إس- يبغيرمكن بات ب كرصرت انثى سال ك امن وامان ك زمائ ك اور جو ملک دکن اور حمنو بی مندوستان میں رہاہے لوگ تجھلی ما توں یا عاد توں کو بعول مائس ج صدیوں کی مدانتها ی کے ستیج سے سدا ہوئی ہیں۔ تجھیلے زمانے کی يْرى عاد تون اورنما مذ حال ك يُركن خالات كورميان تعيك اوسط قائم ركفنا اوراس برعلیا ایک منامیت سکل ایت ہے۔ مجھ نیس ہے کہ ملرسیول کرنین سے دليى رياسون برالعموم اورحيداً باديرالخصوص يرجو ودبرس الزام لكاكي ان کا جواب میں سے کسی قدر کا ما بی کے ساتھ دیدیا "

پرتفنیمسنات میں بوروین اورولی عمده دارول پر حوالزام لگائے تھے ان کا

جواب دیمرا در لندن سے جالاک کا رومار کرسے والوں کی دغا بازی ظا ہر کرسے كهاكه: - سرية بل كريفين دكن كمعدني معالات كي نظير دس كرماين كرت بي كه اس مقدمه كوغورك سائقه و تيجيين سے مرغوركرك و الے تحض كوما لى كارروائي سے مشرقی اور مغربی طریعتوں کی عقیقت معلوم ہوجاوے گی مگرانس سے پوست كنده مال معلوم بنوسك كا اورية دليي رماستون سكي عهدسه دارون كي عسمولي دنما بازى كاخيال موسكے كا ، جمال ايان دارى تك كانام تنيں ہے " سرليل كرفين خيال كريت بي كدوكن كى معدنيات كايديدنا معاطر أيك فاص طورك برس قسمت آزاؤ سے سبب سے پیا ہواجس سے سرلیس گرفین کے قول سے بوجب حیدرآ با د بھرا ہواہے۔ گرحقیقت یہ ہے کدا طارہ سے دیسے میں ماکمینی کے قائم کرنے میں کمینی کے قائم کرنے والوں برلندن کے سوائے ہندوستان کے کسی پەرىپىن كى خوا ە دېتىمىت آزما يا اورگونى شخص بوكو ئى مداخلت ندىحى، تمام خط و كابت درنيزن ك دريع سے موتى على اسكى بعد كورنمن أت انديانے بيرمعامله بهارس بإعمر سيس نخال ليا اوركميني لندن ميں اُن مشدا نطير قائم بهونی حربج سركار يف منظور كميا عقا باستناك الكيشخص ككسي حيدرآبادي عهده واركواس عظیم لوٹ میں کوئی مصر میں ملاتھاجی کو اجارہ داروں سنے آپ تیسے کمرایا تھا اس ایفسی جمینی سے حصے داروں نے چونقصان اٹھایا اور دھو کہ کھایا اس لئے آن کو صید آیا دی شمت آزما وُں ما د نما مارزوں کا منیں ملکہ لندن سکے دنما مارو كامشكريدا داكرناجا بيئ خاص احاره كمعلق يدكها جاسكنا ب كه حيدراً بادك عمد دادوں برأس كي سے كوئى الزام بيس لكا يا عاسكما ہے ، بم كومعلوم عا كرمودن كيابي اوردوسرى معدنى استسيار اورقديم سوف اوربسرك كيمودن موعودين بهم نحب البينمعدني حقوق كالطاره ديا توسمف نيك أيي سودياتفا

اور ہادا نشا، تھا کہ ملک کے معدن میں ترقی دی جاوے۔ ہم البتہ بیشکا بیت کرسکتے ہیں کہ اسٹاک کہجنج کی کا دروا بیوں کی جبہم کو قدرتی لاعلی ہے اُس سے دوسروں نے فائدہ اُ تھا یا گرا نفعا فا بید الزام ہم بر بنیں نگا یا جا سکتا ہی ہم نے ببلک کو وهو کہ دیا ، دیتھ بیت محصہ واروں سے بھی زیادہ ہما دا نقصان ہوا ہو کیونکہ ہم نے اپنی کمپنی کو دیدی ہے کیونکہ ہم نے اپنی کمپنی کو دیدی ہے کیونکہ ہم نے اپنی آس کی ترقی سے لئے سرا بید ہمیں ہے اب میں اس دوسری مابت میں اس دوسری مابت کی ماب میں اس دوسری مابت کا میں اس دوسری مابت کی مابع بیات کی ترقی سے بے نے سرا بید ہمیں ہے اب میں اس دوسری مابت کی اس کی تابع بیات کی نوالی ہو بیدورائی اور ملی معا ملات میں آن کی نفلت کا بیات بیان کیا ہے بیروائی اور ملی معا ملات میں آن کی نفلت عیاشی اور نفس پرستی ، وہ ہندور سائی بے پروائی اور ملی معا ملات میں آن کی نفلت میاشی اور نوبان رئیس سے کا ذرب میں جو جاردر سطرے سے شار بجائے والے والے مصاحبوں ادر کونینوں سے گھرا رہتا ہے فرض فیسی کی صدا امنیں ہم پختی ہے مصاحبوں ادر کونینوں سے گھرا رہتا ہے فرض فیسی کی صدا امنیں ہم پختی ہے کہوں کی خور کوں کی حقیکا دا درطب نورہ کی صدا امنیں ہم پختی ہے کہوں کی خور کی کی کی کہوں کی مدا اس کی طبعیت عور توں کی حقیکا دا درطب نورہ کی صدا امنیں کی مدا اس کی کمی کی صدا امنیں کی مدا سن کا کہوں کی کور کی کی کھرا کور کورک کی کورک کی کھرا کی کھرا کی حقیکا دا درطب نورہ کی صدا میں کی کھرا کی کھرا

عنق د شراب کی طرف ال ہوجائی ہے ؟ یہ تصویر گرمصور کی تصویر تنی سے فن میں ائستا دہوسے کی وجے سے تعلق ہی دل پرا ترکر سے دالی ہولیکی جہاں کک حیدرآ با داور بیاں سے رئیس سے تعلق ہی بڑے برے خطوفال دکھائی ہے یہ بادر کھنا چاہئے کہ حیدرآ با و سے مارالمہا م کی حالت دوسری ریاسوں کے دزراسے باکل جدا کا مذہبے جہالی مک نتظام سے تعلق ہے مدارالمہام کو بورا اختیار ہے دہ کام سے تفصیلی معاملات کے دور قرقہ دائری ادرصرف حضرت اقدس داملی کی بارکا ہ میں جاب دہ سجھے جاتے ہیں ۔ در سری میں جاب دہ سجھے جاتے ہیں۔

جماں تک کر صفرت کی ذات سے تعلق ہے اگر جدانتظام کے تعفیل کا مول کو ۔ حضرت تود انجام تمیں فرماتے لیکن معاملات رمایست سے سائھ خاص تھم کی لجیبی ہج

یهان تک که کوئی ایسا حکم جس سے رعایا کے حقوق کو تعلق ہو بغیر خاص مطوری حضرت مے عادی میں ہوسکتا ، مارالمهام سے لئے ہفتہ میں تین مرتبہ صفرت کے مفنور میں صفر مِونالا زمها ملات دياست ساطلاع ديية ريس اوراً ن موقعول يرصرت اقد س داغلی تام کارردالیوں میں منابیت دلیسی فراتے ہیں اِس کے یہ کہنا درست منیں کر میش وعشرت اُن کے فرح منصبی میں ماخلت کرتا ہے بخلات اسکے انتظامی امورمیں نهابیت متوجه ہیںا ورتمام کاغذا ت جومبیش ہوتے ہیںاُک پیرسسکم سا ور كران سيلا احتياط كم سائق غور فراق بي كام كى طرت حفرت كى توحب ركى مثالیں بی کرنامیراکام منیں جھوٹا مہذیری مات الیکن میں اس توحیہ کے سنت کیج تاكستا بور؛ بينك أينده موسم سرايس بارساع الكريز دوست بهيل بي الاقات مع وت بخش ملے اودا س وصوبی اگران میں سے کوئی میری کھیری کی طر سن تفریف لایس کے قدیس اُن کوائی طبیس کی جلدیں بنا دونگاجن میں ممسارے خداوند فعمت کے دست مارک کے لیکھے ہوئے احکام سے سوا اور کھیونیس -اسی ک یہ مال ہے کہ گرموں کے دوں میں حکد شرے بڑے درجے کے مصرات اور میں عالمیہ اورنیگری کے بیالوں برگری سے نیچے کے لئے تشریف رکھتے ہی اورآفا ب کی حدارت سے دیا س کی سردی میں نیا ہ لیتے ہیں ، ہمارا بما درجو ایمزد رئیس لیے الک سے دکورے میں مصروف تھا اوراس سے مذصرت ٹسکا دیا تفریح طبع منظور تھی ملکہ غاص غوض بیمتی کد کو نو ں کی کا ٹوں کا ملاحظہ فرما ویں اور حو دولت وخرانے اس سرزمین نے چیا دیکھ ہیں اُسے دیکھیں کیا جو تحق عمین وعشرے کا بدہ سے آس اليسيمردانه كام موسكة بي ياده البي تحنت اورتكليف كوادا كرسكماس يرتعي سب جانتے ہیں کہ ہار کے صفرت کو شکار کا از حد شوق ہے اور ہی ایک ایت اس کی دیل ہے کہ ہا دیے حصرت بندگان عالی نهائیت مخنی یہت، تیزادر کے تعدوجوان ہیں۔

یہ کون کتا ہے کہ ہندوستانی اُمیوں ورامیروں کوکسیوں سے ناچ سے یر ہنرہے اوركيون بوبداس مك كا قديمي رواج سے-اس ك اگركوئي رمكين ناح مذر يكفي و اس برتعیب کیاجا سکتا ہو مگر کیا ہمارے پورین دوست شاہزادوں سے سے کر عوام الناس مك السي دل خوش كن بالترسيس مارك تسركي بنيس مي اوركيا وه الیسی چیزوں سے پر ہمپر کرتے ہیں ملکہ اگرانصاف سے دہکھا جا دے تولندن الحمراء ادر ببرس کے عقبیٹروں میں جواندر کا اکھاٹہ ہ نظر آتا ہے ادرجاں بری پیکرنا زمیوں ك حفيدًا مع حفيدًا برده أتحقيري او حفيلته كودية ناحيمة كات بالبركل آسة، اور ا ہے دل فریب عمروں اور تو بیٹ کن اداؤں سے و نیکھنے دالوں کا دین اور ول غارت کرتے ہیں آن سے تماشے اور ناچ کا سے سے مقامیع میں تو گویا ہم کھید کرتے ہی نہیں ،حیں نے ان ایمان برہا و کرنے والے تماشوں کو لندن اور پسرس کمیں و مکھا پوگاوه همچه سکتا ہے کہ بربط کی آوا ڈا درجے ڈیوں کی حینکار کچھ الیٹ بیانی لوگوں م ی اینا انٹرمنیں ڈالتی ملکہ بیکسخت آوا زمغرب میں پوربین حضرات کے دل ہیں اور دلغ براین ویدی ویدی تا شرکر نق سے - میں انخارسیس کرسکتا کہ اسیامند وشانی رئين بنين جواسين فرائف من عفلت كرت بي اورجو ناج و رنگ بين دوب أحت رسمتے ہیں مرکمامغری قوموں نے نام زنگ اور دیگرافسا مسین وسترت میں عمواً پدر سے طور پر بمبتند اعتدال دکھا ہے اور فرائض کو تفریح برامیت بقام مانا ہے ، یس تو منین سمجه سکتا که اس کاکونی عام وعوی کرسکے سرسیب کریفن نے اخل ق کی سبت جو دعظ فرما یا ہے اس کی صرورت اور وقعست کتنی ہی کیوں نہ ہو گراس رئیس کی نیت جن كى نوكرى كا شرىن مجھ عالى سے وہ وعظ بالكل ما داجب اور صدائے سے به نگام ہے یں نما بیت دعوے سے کہ سکتا ہول کہ ہمت کم رئیں ایسے ہوشگے جنوں نے سلطنت كى ذمتر داريون اور رماست كافرائض كوبهاد سي حقور مرية رسى ترهكر تميما بواور ا بین عمد دولت بی عین وعشرت کو کاموں میں دفل دیسے دیا ہو، دره قیت کوئی اسی عمد دولت بی عین وعشرت کو کاموں میں دفل دیسے دیا ہو، دره قیت کوئی اشخص جو کی جیدے چند سال کی ایخ اس دیاست کی تقصاس کی کتاب ناقص ا درنا تام سمجھی جا دے گئی اگر اس میدار مغری بکر نفن گئی کا ذکر کمال فخر د سابات سے ساتھ ننہ کیا جا دسے جو کہ ہما دے حضرت اپنے اعلی درجہ سے فرائفن ادا کرنے میں ہمیشہ نمایت خوشی سے ما تھر دکھلا دہے ہیں۔

## الواسي الملك كادورافر

مندوستانی ریاستوں اسپایات کے نقطہ نظرے مندوسانی ریاستوں میدوستانی ریاستوں میدوستانی ریاستوں اور کومست میں اس کی نظینس اور کومست میں میں میں اس کی نظینس انفرادی طور پر ریاستوں کے ان منابی افتارات کی ضائت کی گئی تتی جوکہ انیس انفرادی طور پر این اندرونی معاملات کے متعلق عال ہیں۔

اِس نما ہنتا ہی کی نوعیت اوراس کے اختیارات کی دست سے معلی سسر ہنری میں سے بیان سے ذیل کا اقتباس کا فی ہو گا کہ" ہندوستان کے ندر ہرطرزاور ہرتسم کی باد شاہمت دیکھنے کو ال سکتی ہے لیکن خود نمآ رباد شاہ صرف ایک ہی ہے اور دہ محومت برطانیہ ہے ، حکومت برطانیہ اورکسی دیبی ریاست کے مابین شاہی اختیارات کی تقسیم کی وعمیت یا حدود کا سوال السا ہے کہ میں کا جواب صرف مالات ووا قعات ہی دے سکتے ہیں اور ہرریا ست کے متعلق اس کا فیصلہ کیے ہ ہی ہو تا ہے جس کے لئے کوئی عام قاعدہ یا اصول موجو د منیں ہے ؟ (ماخوذ از ساسیات ہندیا ب س ترجمہ پلیٹکل انڈیا مولفہ سے مان کمنگ)

رزید شط کا در میانی وجود اب ناطرین کویدخیال دکھنا جا ہے کرکسی عام قاعدہ یا اصول کی عدم موجود کی میں ماستوں

اور شاہی اختیارات کی تعتیم کی نوعیت یا صدود پس دزید نٹ کا ایک ایسا ور میانی وجود ہوتا ہے۔ اسے حکومت برطانبیر کی وجود ہوتا ہے حس میں والسرائے کے قائم مقام کی حیثیت سے حکومت برطانبیر کی وہری طاقت کا د فرماد ہے ہے۔ اور عامتُداسی کی دائے اور رجان برشاہی اختیارات کی اُس ضانت کی جہر ششر می اعلان شاہنشاہی میں کی گئی ہے تشریح وقع رہین کی گئی ہے تشریح وقع رہین کی کہانی ہے۔ کی اُس ضانت ہی جہر ششر می اعلان شاہنشاہی میں کی گئی ہے تشریح وقع رہین کی کہانی ہے۔

اگرچ دالسرائے اوروزیر ہندگی رزیڈنٹ سے بالا بڑطا قت ہے لیکن رخب سلطنت قائم رکھنے کے خیال سے اکثر و بیٹیٹر حبب تک کہنا گرزیر مذہوجا ئے یا کچھاہم مصالح ملکی قصفی منوں میرطاقت رزیڈ منٹ کی حامیت میں رہتی ہے۔

ریا سوں سے شاہی اختیارات میں رزیڈ نٹوں کی مداخلیت علی العمد مریا شل کے مقا داور والیان ریاست کے فائدہ کے سلے متصور کی عاتی ہیں۔

رزیشنط کی مداخلت کا اخر انان رجانات رکھتی ہے سی معلی معلمت

اورنمائج مراضت كاظوراً ن بى رجانات كاما يع بوتاب -

اگراحیاناً واتفاقاً جا نُرْیانا جا نُرْشا ہِنشا ہی اور ریاستی اغراصٰ ومقاصد پیشا دم د اقع ہوجائے یا واقع ہونے کا اندلینہ بھی ہو تؤ بغیر حین وچراخ و جماً ر با و شاہ کا ہی میّبہ بھیا ری رہے گا۔ یا رشب اور استون میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں اور عکومت ہی منیں مقد وانتخاص کے لیکن چوں کہ ریاستوں میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں اس کے وہاں بارٹیاں جاتی ہیں بنی چیں اور ناگرزیر ہوتی ہیں ان بارٹیوں میں جب دذیڈ نٹ بھی ا پینے رجانا ت بنی ہیں اور ناگرزیر ہوتی ہیں ان بارٹیوں میں جب دذیڈ نٹ بھی ا پینے رجانا ت طبع یا تعلقات کی دجہ سے کسی کے سب تھ دالب متہ ہوجا تا ہے تواکٹر و ببشتر ان کاع فیج و ذوال اس کے چینے مواہر دے اشارہ پر محضر دہتا ہے اس کے دیاستی دیاستی دوست ابھی اور تا ہی اور تا ہیں اور است میں اور تا ہی تا باب کے خیالات اچھ ہوں خواہ وہ کسیا ہی ذہر دست میں افران کی قابلیت کا تا م دنیا اعتراف کرتی ہو، فرماں دوا کے مور و کسیا ہی ذہر دست انسان کے جو سے ہوں ، ایکن علیا گئی پر مجبور ہوجا ہے ہیں یا ہمیشہ خطرہ انسان کے جو سے ہوں ، ایکن علیا دی پر مجبور ہوجا ہے ہیں یا ہمیشہ خطرہ میں دست ہیں۔

حيداً ما وكي بولمبطل حالت اعدراً بادين ما رشون اوراميرون كي رقابو

خالی نیں رہا یعبن اوقات رزیڈ منٹ بھی اِن ما رٹیوں کے مخالف اور موافق کہے۔
سالار خبگ اوّل کو سال وزارت سے مشکر اور سے مشکر کرا ما مات میں مشکر کرا مات رزیڈ نوٹ سے اور بھیرش کٹر او مسر سے مشکر کا مال رملت تک آ تھ سے سابھتہ پڑا اور اس اکستیں سال کے زما نہ میں بہت سے عجیب مال ت صرف دونیڈ نوٹ سے ماعمت میٹی آئے۔

آخرے لالدسال مشرسا نڈرس -اور سررج و میدکے زما مذہیں اُنکو بدیت سی وقتیں بیش آئیں -انموں سے والیانِ مک سے زیا دہ عزّت یا بی اور سسکہ برا ر

اله إن واقعات كي الي حدر آبا وافيرس كي علدميا بيات وكيني عاسية -

السے امیر کوشریک کیا گیا جوان کے حدیث بلکہ دشمن سے اور بھرا است مفدب بربا ترکت السے امیر کوشریک کیا گیا جوان کے حدیث بلکہ دشمن سے اور بھرا بہتے مفدب بربا ترکت خیرے زیادہ تان کے ساتھ امنے وقت کے کا اور فرما رہے - رحلت سے بعدان کی خدم کا ان فرما رہے - رحلت سے بعدان کی خدم کا ان ناز مردست اعترات مواکدان کے فرزندسال رحبگ ٹافی کی جا بیت یا ملی مفرت نظام کا مند کومت فالی کر دینا آسان نظر آیا۔

نوض ہرودر میں بارشیاں بین اساز تین مرتب ہوئیں جوہی کا میاب اور مدہ داردوں پر اُن کے لطف و سام اُن کام رہیں۔ درید ٹر نول کی مداخلت ادرا مراوعہدہ داردوں پر اُن کے لطف و سام اُن آن انڈیا کے ان کے سائ اُن آن ال پر جُعنموں فردری سلام اُن عیا لغ کیا تقاس ہیں متعدو واقعات اور سفر لورپ کا تذکرہ کرکے لکھا ہے کہ: ۔

ور ان کے واپس آنے نہرا اُن نے تفعوں کی جاعت ہوئے واپسرائے نے لین کردوپیش جمع کی تھی تھیں ہے کہ اُن کو اینے پر اُن سے بیش آئی۔ لار ڈولش کی گورنس سے کردوپیش جمع کی تھی تھیں ہے کہ ان کو اینے پر انکوسٹ سکرٹری کی فدمتوں سے دفعاً عروم کردیا اور ان کے مورو نی وشمن کو رئین کے عہدہ برمقرر کیا۔ گرفیسی کی جات کے عہدہ برمقرر کیا۔ گرفیسی کیا جا با ہے کہ رقابت کے عہدہ برمقرر کیا۔ گرفیسی کیا جا با ہے کہ رقابت و مخالفت کے اس تجسیب انتقام کے سبب سے جومعا ملات ریاست میں اس طرح جا دی کیا گیا ان فا کہ دورہیں جو ان کی ذات سے بہوئے تھے منا بیت کیا گیا ان فا کہ دورہیں جو ان کی ذات سے بہوئے تھے منا بیت کے بعد سالا دخبگ کیم برستور گورنمنٹ بین سے متعمل ہوئے۔ بعد سالا دخبگ کیم برستور گورنمنٹ بریا ہیں تھی اس میں متعمل ہوئے۔ بعد سالا دخبگ کیم برستور گورنمنٹ بریا ہوئے۔ کی معمل ہوئے۔ کے بعد سالا دخبگ کیم برستور گورنمنٹ بریا ہوئے۔ کی دورہی کی ان اختیار اے بالادوک ٹوک ہوئی ہوئے۔

ان کے ہا کھیں دہے !

نوسط - اس قدمت برسرمالا دهبگ نے در اس العنت کو برا برسٹ سکرٹری مقرکیا تھا اس شبت تب تھا کہ برار سے متعلق دہ ہی خطوط تحریر کر ما بی نیز ہما ل معنی معاملات میں تجھ بیچید گیاں بھی بیدا ہوگئیں تو دز ٹرنٹ کو بادر کرایا گیا کہ یہ مجی اس کا کام ہواسلنے لارڈ لس نے اسکو بہنا ست سے ما شیکا حکم دیا - خایا ت کاسک دی جادی دیا - سالاد جنگ آنانی کے دُورِ وزارت میں بعین اسباب نے قدر فی طور پر رزیڈ نٹ کو راضلت کا ذیا وہ موقع دے دیا - سرآ سان جا ہ سے عمد میں نها بیت تیزی دھینوطی سے روعل شرق بروااس دقت گور نمٹ کی پالیسی بھی کم سے کم مدافلت کی عتی - ایک موقع پر مسٹر یا ول کوزک آٹھا فی پڑی وہ تسبدیل کر دیئے گئے ان کی جگہ ایک نما بیت شریف اور مهدر ورزیڈ تنٹ سرفشز پر پٹرک رجو بعد کو بنیجا ب سے نفٹز با کور نر ہوئے ) آئے اور وہ وہ بیجان جوان سے جانشین سے بریا کر دکھا تھا فرو ہوگیا ۔

اخیارات کا اس کا اس کے کہم آسے بڑھیں ہیاں اتنا ور کھفا چا ہے بی کہ

پر سور کی جا بت و خالفت میں نایا صحتہ لیتے رہے لیکن حید آبا دان کا فاصدان

د اس کی جا بت و خالفت میں نایا صحتہ لیتے رہے لیکن حید آبا دان کا فاصدان

د اس بمبئی ، کلکہ اور الله اور اُنہوں کے کہ کم الی فوا ند معی حال بیس کئے - مداس ، بمبئی ، کلکہ اور الله او کے د کہ شہورا فیا رحین کی قوت عظمت کا سکہ ابھی مک دواں ہے اور فاص کردہ اخبار کہ جن کے ایڈیٹر انگریز سے ان سے کا لم باید شوں کی جا بت و خالفت سے سے کھلے ہوئے تھے معبن آباد تا و حالات سے غیرطرت دارا ند بحث کرتے لیعبن تا جوانہ مول یہ جو زیادہ و تیمت دے اُس کے طرفدار ہوتے ۔

یر جو زیادہ و تیمت دے اُس کے طرفدار ہوتے ۔

یہ بھی صزور نہ تھا کہ بیا خارات حکومت سے دعب یا قومی نقطۂ نظرسے دزید سی
اور گورنمنٹ کی حابیت ہی کریں - اسپنے آقاؤں ما کا ہکوں سے مفاویس ان اوارات
حکومت پر بھی اعتراضات کی دجھا رہیں ان کو ما بک نہ تھا۔ انگلتا ن سے بھی تعبین
اخبارا سنہ ان معاملات پر اعتراضات واعترا فات میں کچھ کمی مذکر ستے ستھے۔
بعض ما انتراور تھندرا ڈیٹر ذاتی دوستی بھی بیش کرسنے اور ذاتی اتراستعال
بعض ما انتراور تھندرا ڈیٹر ذاتی دوستی بھی بیش کرسنے اور ذاتی اتراستعال

دوست سکھے ۔

انگلٹ سوسائٹی ایمل غرص رایسی معاملات ادر باریٹوں سے عردج دزوال میں اخبارات کا ایک قوی عنصر تھا۔ انگریزوں کی بھی ایک سوسائٹی تھی جس کے ارکان بارٹیوں میں فتسم ستھے اوران میں ملازم اور دیگر بپیشے درسب ہی مشرکب ستھے۔

ان سے مضامین ہندوستان اور انگلستان دونوں جگرہ موافق ونحالف نمائع ہوتے رہیے تحقیع منطی رزیڈسٹی سے تعلقات مقصے اور رزیڈ نٹ کا ان کے خیالات سے متا ٹر ہونا بعیداز امکان نہ تھا۔

باندو ٹوٹ گیالیکن نوایجس الملک کی موجو دگی ان کی دفا داری و قابلیت وارت کی مہت بڑی طاقت تھی ۔

نواب سرآسان عاه كا اعتما د الداسرآسان عاه سفران برا بنا بورااعماد د كهاخيايد ده خود است خط موسومه نواب

و قارالملک مورض احیادی النّا بی میں مدویرخط تنصف کی معذرت کرتے ہوئے قبیطراز اس کہ: -

" یں انتظاراس وقت کا کرتا تھا کہ یہاں سے حالات کی تنبت آپ کو اطیبان
بخش خبرو سے سکوں اوراً تش فسا دیے بچھ مباسلے کی خوش خبری مسئا کوں
کمرافسوس ہے کہ با دجو د صرف اپنی تمام کومشش اور لیا قت سے اِس میں
کامیاب نہ ہواگوا بھی تا کا میا ب بھی تمیں کہ سکتا .......
اب ہا راحال سنے کہ نوای صاحب نے مجھ پر لوپرااعثما دکیا اور آپ سے بعد
مجھ سے زیادہ کسی کو اپنے کام سے لائن نہ جانا اور تحجہ سے کام لیا اور آپ کے بعد
بھی نمایت وفا وادی اور خیر خواہی سے اپنا فرض ادا کیا اور اپنے آپ کو

ربقید نوش صفی ۱۸ منسوب کمیاگیا که احلی صفرت مے مزلج میں برہمی بیدا ہو۔ خیا بخیر نبیتہ کا میاب دیا۔
نواب و قالدالملک نے اس برہمی کو بحسوس کرکے وظیفہ کی درخواست بیش کردی جبکو نواب
مسراً سمان حاجہ نے اپنی عرضی مورضہ ہم صفور سنا تالہ عد کے ساعتہ بندگا بن عالی میں بیش کمیا اوراس میں
کمچھدان معامل مت کے متعلق بھی گزارش کی تھتی جو وجہ برہمی معلوم ہو ہے۔

اعلی صفرت کونظوری درخواست میں تامل دہالیکن نخالف اینا کام کرتے رہے اور ایک ماہ دو دن کے بعدم ۲ برج الاول سالیات کوایک طولا نی عکم کے ذرابیہ سے درخواست منظور ہوگئی ۔ منظور ہوگئی ۔

له مكانتيب مفحدام والم حصداول -

دیاست کے کام میں وقف کردیا گر بچھ الیمی پڑگیس کہ اب تک کوئی سعی پوری نم ہوئی اور نہ اطیبان حاس ہوا کوسٹ ش برستور جاری ہے اور حضر ت اقدس واعلیٰ کے احکام کی تعمیل اور مرضیٰ مبارک کے مطابح کام کرنے میں ہم سب سرگرم ہیں کیا عجب ہے کہ نواب صاحب کی دفا داری اور اطاعت ابنا نیک نیچہ دکھا کے اور شورش بند ہوجا کے ورنہ بہت جلد بندہ ہی پہنچیا ہے اور علی گر تھیں آکر ملم ہے گ

واپیرائے کی آمداور اور دورہ لار ڈلینٹرون حیدرآباد آئے جسب ممول تقریب دورہ لارڈلینٹرون حیدرآباد آئے حسب ممول تقریب مرسل میں اور دورہ لارڈلینٹرون حیدرآباد آئے حید میں مات امور بالحضوص فوجی انتظام اور دنیڈنٹ کے مشورہ وصلاح دینے اور سرڈسین کا تذکرہ کرے مشر بلوڈون کی تندیب کہا کہ: ۔

دران کو گورنمنٹ ہندکے دفتر سکر شریٹ ادر بڑی ٹری ہندوستانی ریاتوں میں اور بحیثیت ایک منتظم ملک کے مختلف طور کا خاص بچر یہ حاس ہے ادر میں حا نتا ہوں کدان کوکی ایت سے اسقد رصامندی حاس منہ ہوگی حبیبی کہ اس بات کے معلوم ہوئے سے کددہ یور پائمنس کوان اہم کا موں کے انجام دسینے میں جواس دیا سے عظیم کے حکمران ہونے کی حیثیت سنت آپ سے ذمتہ ہیں آپ کو مدود بینے کی کا بلیت رکھتے ہیں "

دیاستوں میں دائیسرائے ہندکے ایک ایک نفط کی قدر دفتمیت اور وزن و عظمت کا اندازہ خیال کی آخری حدیجہا جاہئے ۔ لارڈلینیڈون نے بڑکچھ رزیڈٹ کی تعریف میں کہا اس کامطلب میں لیاجا سکیا عقا کہ مسٹر بلوڈن ایک ایسا ہر تر انسان سے کھیں میں کوئی گمروری مہیں اس کی ہردائے عین صواب ہے اور یه که اس کامشوره اوراس کی امداد ریاست کی بهبودی اورا بیم کامور سیس ناگزیر سبے -مین سرز بر اس سرک میری ایپ فرا اصلاحات کی ایک جدید کا مرسائے آئی ا

قانوسخید میارک کی ترمیب ایک گیرا اصلاحات کی ایک جدید بیم سندانی در اوس می ترمیب برمقه حمد اوس بوشی مرمی ترمیب برمقه حمد اوس به و شده می ترمیب برمقه حمد می شوک می دوست می میراک بین است می میراک بیراک بین است می شرک می امراک دو ترمی میراک بیراک بیراک می امراک می دوست می امراک می دوست می تا م مباحث و آدا بیرغور کرنے کے بعد اپنی دائے ظاہر کی - اس کیم کی دوست جو قانو نجید مبارک کے نام سے دوسوم بود کی نظام حکومت میں برست سی اہم تبدیلیاں نوئیس کیسبٹ کونس اور تیجیلیٹو کونش کا قیام منظور ہوا - دو نیو اور دو قائم کیا گیا -

فدان بحن الملک دور آی مبارک کی کمیٹی میں عبی تشر کی سقے اور بھراس کے صفی قداعد وغیرہ مرتب کرنے میں ان کو بحث ثنا فد اُ تھا بی بڑی -

تواہم میں الملک سے جیف ایسی بجویز کیا گیا کہ ایک جیف سکرٹری ہواور غندف شعبوں سے میارانڈرسکرٹری موں سکرٹری شائے عاشکا خیال مرد دکونشاوں اور ریونو بورڈ ننانس ادر

پولٹیکل کاموں کا تعلق جیف سکرٹری سے ہوگا۔ یہ امریجی سطے شدہ کھا کہ اسس ذمتہ داری سے اہم عہدہ پرنوا سے بحس الملک مامور ہوں گئے۔

سال الله وجنوري سومهاع) كور كانوني مبارك ك نافذ مهوك ساميما وتبل ا

دوست نوشی کی بات ہے کہ آج کل اطبیان کامل ادر دضامندی مام مال سے ادر مقدد پر درنے کارگر ادی کے بیت پند فرایا ہے ادر اچھے رہا کس کو رہ فرایا ہے ادر اچھے رہا کہ کو کئر فرائے ہیں، اس موقع پر میں آپ کو اس فوز عقیم کی د حب مار کباد و تیا ہوں ادر میادک باد میں کسی سبت بڑی ادر آچی کہ دائع میں سب کے آپ بور سے متی ہیں اور در آپ ہی کی مسائی جمیلہ کا نیٹے ہے اور آپ ہی کسی سے سے محص تردد ہی سے فی اور تو بی بی ماست بینی اور در وا ندلینی کے میں مناسب تدبیر میں ادر ہم کی تجار میں اس کے اور جس کے باعث آپ بوت بڑی جزا و خیر المینان کی جا سے داور ہی ہے ادر جس کے باعث آپ بوت بڑی جزا و خیر الراب کی عالم ہے کا الراب کی جا میں کی جزا و خیر الراب کی عالم ہے کا الراب کی جا در خیر الراب کی جا میں کی جا در خیر الراب کی مالی ہیں ہی کہ جن سے دادر جس کے باعث آپ بوت بڑی جزا و خیر الراب کی عالم ہے کا الراب میں ہی

مسریاد و ن کے انتاای میدا اور ی بادی بالیکس کے انتاای میجان کا میان کا میان کا الدوا الدوا کر الدی بادی بادی بادی بادی کا الدوا کی بست کچھ الدون کی بست کی می کرمعلوم ہوتا ہے کہ ابندل سنوالات کا اندازہ می کردیا تھا اور حید ہی ماہ بعدان کا تباول سنے اللی حضرت کو بیت ورق و میرود جنگ پر حدود میروان سنتے اس کے ابنول سنے اللی حضرت کو بیت ورق و دیا کہ مذک اسان بنا سے المنول سنے والیس اسے درخواست کرکے مدیدا سکی میک واپناممون احسان بنا سے المدی کراویا جا سے جائے اس بنا پر تبادلہ کا الموال ہوگیا۔

اس اسکیم میں تربیقت کی ترمیم اس اسکیم سے اصولاً و فروعاً سر پلوڈن کو اسکیم میں تربیق کی ترمیم اتفاق تما گرزای میں الملک کے تقریسے اُنہوں نے اختلات کیا اور میرا بنی مرافلت اس صرتک بڑا نی جابی کرنسٹ اصلاحات اور کارروائیوں کوعمدہ اصول پرجادی رہے کے لئے کیبنٹ کونسل کے اجلاسوں میں این موج دگی صروری متصور کی ۔

ففا ذ اصلاحات عون الجب سلطله مدير اسكيم قا ذي مبارك ك نام سے نفا ذيد ير بهوئى - نواب عن الملك برستور د زارت ك بوليكل ادر فنانش كريرى دہے آن كى الماد ك لئے ايك اور عمده دار خرا مذكا تقرر عمل ميں آيا -

می سیخ سالدر بورس ایک طرف نواب محن الملک کوجدیدا صلاحات سے کام مین صروفیت بھتی اور دوسری طرف وہ ایک اور ایم کام کررہے سے بینی اسی عرصہ میں انہوں سے نواب سرآ سان ماہ سے عمد وزا رت کی بہنج سالہ دیورٹ مرتب کی میں ریاست سے نظم دستی اوران ترقید ں سے سابھ جواس دُورِوزارت میں ہوئین فانش حالت پر بحث کرے اعدا دو وا تعات سعاس عمد کی خوبی انتظام کو نایاں کیا ۔

اله إس سازش برنظر فاسلة وقت اس داقعه كى ياد بعى اده كرلينى جاسميكي

كواراً دسين كى كوست شى كردسي مين -

اس سازش سے بڑے ہیرو اکبر جنگ کو توال بلدہ سقے، رزیڈنٹ سے حکم سیرجوا دسین کی گرفآدی ہوئی تحقیقات سے لئے ایک کویش قائم ہواجس سے ادکان مولوی نظام الدین حس بی الے ، ایل ایل بی اور حمد کسیسی خاں ارکان عدالت العالیہ تحقی تحقیقات میں الزام ہے بنیاد بکلاا در ملزم کی برست ہوئی ۔

کے مولوی صاحب گوبا موسّع ہرود فی کے باست خدے تقے تمایت ذی علم ادر معزو خاندان کے است خدمی مقارد معزو خاندان کے است میں الملک نے وقداً ان کی اماد دانی کی تقی ۔

سے نبوتی داود میں باستندے تھے انگرنی کی اعلیٰ تعلیم ساتھ ندہی علوم میں کا ان سکا اس میں ان سکا اس سکے ان سکا اس میں کا ان سکا اور زبر دست کیرکٹر کے برزگ نے ، براریں ڈپٹی کمشنز سکے ،حید رآبا د
میں ان کی خدا مت ستعاد تھیں بھر بھو بال میں وزیر ال سے عہدہ براستدارہ ہوا اس سکے بعد
بینش ہے کہ کہن میں ہم میں سکے ۔ ایم ، او کالج سے ٹرسٹی سکھے اور ہمیشہ فیاضا نہ مدو
بینش ہے کہ کہن میں انتقال کیا ۔ نولف کو اس لالف سے دو سرے حصتہ کا مواد بست بچھو
ان سکے دفتر خانمی سے حال ہوا۔

مسك - حداليسين خال عاده محمز دلاكون مي تف اورمشر بلود ان كا تروسفارش مدالعاليدى دكانيت برمقرد بهوك معقر -

نواب سرآسان جاه کاطرق علی انواب سرآسان جاه بنیرکسی خوابیش کوابیش کاطرق علی این سرقسان جاه بنیرکسی خوابیش اوران کے خلاف سارشین کے انتخاب سے مقرد ہوئے مقے ، ده

آ فائے ولی ہمت کے وفادار رعایا کے ہدر دادر ملک سے ہی فوا و سنے ، ان کو اندر دنی خوا و سنے ، ان کو اندر دنی خوا مان و سکون سے ساتھ ملک کی مرافلت گوارا ندھی ۔ امن و سکون سے ساتھ ملک کی ترفی اغراض ریاست کا تفظ اوراعلی حصر ست کی خوست و دی و دخاج کی ان کا نفس العین نقا ، ساخة ہی ان کی ذات میں فیا ضا نہ صفا سے جمتے تھیں ، و و بعض مواقع پرایسے اخراصات کا بارخو دہی اٹھا سلیتے مقصری کاخزا نہ سیم کیا جانا مناسب نہ جانے اکر ایاست کی بالی مرتبراعلی صفرت نے ذاتی مصار من کے کے جائے الاکھ مدین خوانہ سیم بن خوانہ السیم میں کا دیا جانا اس دقت نما سب نہ تھا توا سیم خوانہ سیم بیش کر دیے ۔

ای طی مسترسال سے کوجی سے ہرا رسے معاملہ میں سرسالا دخاک اول سے زمانہ
میں کچے خدما سے انجام دی تھیں اوراس سے معاوصنہ میں ایک بڑی رقم واجب الاوا
میں کچے خدما سے انجام دی تھیں اوراس سے معاوصنہ میں ایک بڑی رقم واجب الاوا
ام بیرائی بڑوئیں سے متعلق جب کہ دہ ریاستی مفا و کی خاطر کو دمنت ہمند سے چند
مدابیرو مترا کی بڑی درست مجھے اپنے خوا مذسے ساتھ لاکھ روپید وسیے کو آنا وہ
سقھ ۔ با ایس میراعلی صرب کی بیٹی اور در زید لئی میں ان کی وزا رہ سے خلاف ب
نمایت سرگرمی سے کو سنت وں کا سلسلہ حادی تھا امرا کے فلک نما ایوان و تصور
بیس حمد سے شراد سے ملیذ سکھے وزا رہ کی تمنا میں امیدواروں کونعل ور آئی ش

مله يكستندكا فداش مولف سے د عجم يس

سلف الماحظة عن مراسية في كريين سك لكي كا جواب. -

امیرکبیراعلیمحضرت کے بااختیار ہوسے سے پہلے ہی وزارت کے امید وار تھے اوراگرچ دو مرتب ناکامی ہوئی تھی لیکن کوسٹ شوں کا سلسلہ قائم تھا بسب پلوٹون آزاد اند مداخلت برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ان کے لئے املیمحضرت کا دخط جس برتباد لہ ملوتی ہوا تھا حصول مدعا کا بڑا ذریعہ تھا۔

اِسعومدهی کچه ایسے واقعات و معاملات بیش اسک کدان سے الیے مقرت کے خیالات میں فواب سرآسان جا و اوران سے سکریٹرویں کی طرت سے بر ہمی بیدا کرائی گئی اوراس سلسلہ میں نواب جمدی حن فتح فواد جنگ ہوم سکریٹری سکے خلا ان گئی اوراس سلسلہ میں نواب جمدی حن ارتبان سے علی الرغم مقرد کیا تھا۔ فلا من ایک میفلسٹ کا مین مقرد کیا تھا۔ اس مین فتح فواد جنگ کی لیڈی برجو ایک انگیر یا انگیر انڈین بھی ایک عظمت باخت قرار دے کر شرناک حلے کے گئی اور ان کی اور ان کی برجو ایک انگیر یا انگیر انڈین تھی ایک عظمت باخت قرار دے کر شرناک حلے کے لیک برجو ایک انگیر یا انگیر انڈین تھی ایک عظمت باخت قرار دے کر شرناک حلے کے لیک سے ایک افراد میں مقالہ فتح نواز خباک کی لیڈی برجو ایک ایک میز برائی مین مین مین مین مین مین میں مین میں مین انگیری میں میں مین اوران کے ساعة یہ لیڈی بھی گئی۔

یں بیش کرکے تو ہیں کی -

تجب بيمفلت تالع بهوا تورزيدن سنه اس الزام تو بين برباز برس كي اب لا محاله نواب في في از برس كي اب لا محاله نواب في فزار جبگ كوابن پوزيش صات كرنى پری- ان كويفين تقا كه بس برده نواب مرورخبگ سكه باعد كام كررسه به بس، انهول سنزان برا و ر مترا بر دعوی كرنا چا با ليكن اللي المين من سن سرورخبگ سكيمتعلق ا مارنت مذه دى صرف مترا بر دعوی كرنا چا با ليكن المين مين استفاقه دا از بروا ا در رزيدن سال يا مستفق فواد خبگ معلل سك سك يا

سرور حنگ میفلط سے ان سے ردیدے طرح کو کلکتہ ادربینی کے نامور منصف کی جابیت میں دکلا کی امداد حال مہدئ -

یه امداوی روبیکس طرح قرامیم کیا گیا اس کا تذکره اشارةً ما نی لائف رکارنامُم سروری میں موجو وہے کہ فخوا لملک نے دستگیری کی ، داخیس پرشا در پرسیط ہت مهاداحیہ) نے بھی مفقول رقم کا وعدہ کیا حضور تر پذر سنے بھی امداد دینی چاہی لیکن اس سے ذیادہ صاف بیان ایک انگریزی اخبا رمیں تھا کہ: ۔

ور بهت سطی تفیق سے معلوم بوط با که سرور خیگ سے نه صرف روسا سے
بلکداکٹر عدہ واروں سے بھی مفیلٹ کیس سے بیا نه سے روپیہ وصول کرلیا
اورا کی عمدہ دار کو اس املاد سے معا وصنہ میں ترتی وخطاب بھی ل گیا ....
مب جانتے ہیں کہ سرور خیگ سے پاس مفیلٹ کیس میں صرف کرسے نے کے
ذاتی روپیہ نه تما اور اس طی او ہرا د موسے سے کرخیج کیا گیا ہجی دل کھو
دوپیر لگ گیا اور یہ تمام روپیہ حید رآبا دے سادہ لوچ اور نمک نفس

مد يرباين " ون لك باربرى" ك نام سے كماني سكل مي الله مماكي عقات ٢٩ و ٢٠ -

مقدمه مهینون نهایت نورو تنور کے ساتھ جاری رہا نکھئویں معی بعض شادیس

واب سراسمان جاه المنوز مقد مر جاری تفاکه سراسان جاه سے سرور خبگ نے الما دی درخواست کی اور اُندوں سے بیشروں کا ایک عطیبا وراسی الملک بھی سفے ، مشوره کر سے متعلق سازین الملک بھی سفے ، مشوره کر سے متعلق سازین ایک لاکھ دو پیدسکہ جالی کلدارہ ، ۲ ۲ معطا کر دیا۔

 چارماه بعد نواب فتح نوارخبگ سے خطوط کے ذریعہ سے مشریلا و ڈن کو اللاع دی اوراس امداد کو استحصال با کھیرسے تعبیر کیا رزیڈ نٹ سے مدافلت کی اور المخیصرت بر زور دیا کہ با قاعدہ تحقیقات کی جائے آئناص متعلقہ سے تحریری بایا ت بیش ہوئے بواب سرآسان ماہ و دورنوا برجس الملک نے نمایت صدافت وصفائی سے مهل داقعہ لکھندیا ۔ یہ خطوط علی الترتیب جسب ذیل ہیں ۔

رزيدنت بالمسراسان ماه اسرابع موداء مائي ڈير نواب ميرسياس نواب مهدي ن کے و اور موالیج کو ووضط آئے ہیں ، جن میں و و نصف ہیں کہ مناسب قابل اعمت و فدالعُ سے معلوم مہوا ہے کہ أواب مشرونی کے نواب مشروع اللہ ہے ایک لا کھ روپید اس معاوصتہ یں وصول کیا ہے کہ ہر ہنیس کی نا رضا مندی اور علط نہمی کوجو کہ ان کی طرف سے پیدا ہوگئی ہے دُورکر دیا جائے گا ۱۱ن خطوط کی نقل منسلک ب*ذا ہے جن سے* آپ **کو** معلوم بمو کا که نواب مهدی سنطام رکرتے بی کداس ایک لاکھ روپیکا ویاحب نا آپ نے لینے فائلی صابات میں درج کیا ہے ، وہ یدھی تحفیتے ہی کہ آپ کواس ر دبیبه شیخ کے سواکونی عارہ نہ تھا ، کیوں کہ انتظام ملکی ا درہبودی سلطنت کا بھی فنا عقا، در رزیب رضنه زاری بوتی ، إس تربیس تحصیت استدمای می سے کمین س مها مله میر تحقیقات عمل میں لائوں مطالاں کہ جوالزا مات اس تحریر میں سرور حباک پیر لكائے كئے ہيں بالكن نا قابل مبين ہيں الكن وه اسقدرا ہم ہيں كہ امنين بغيرور فاقت کے نیس جھوڈ اجا سکتا ، میں خیال کرنا ہوں کہ آ ب کی بھی بنی خوا بسش ہو گی کہ اس ب بنیا دیات کی تعتین کرے جال مک جلد مکن مدائب کو اطلاع دوں اس لئے تھے أميدسة كداكراس افداه سيمتعلن تيجه واتفيت بهوتداس سيرآب مجهم طلع كرين-منه بيخطوط (اون ك باريري است تريم يك سنة إي ر

یس خیال کرتا ہوں کہ ہزیائینس کو اس معاملہ سے آگا ہ کرنے سے سلنے بیر حط د کھلانا چاہئے ۔ آپ کا بہی خوا ہ

بلا و دن برانموسف علی میگی بیاری است کو کھا ہے ، صوف است کو است کو است کو است کے مقامی بیان است کے مقامی بیان کرنے کو کھا ہے ، صرف آپ سے مجبود کرسٹ پر

یں آپ کی اطلاع سے لئے ذیل میں جنید حالات لکھا ہوں ۔

وزیر عظم محم تعلق تجرست اور سرور دنبگ سے کئی مرتبہ گفت گریمونی ، اثنا ک گفت نگویس سردر دینیک اکثر که اکرے تھے کہ مفلت سے معا لہ س ان کا بست روسیہ صرفت ہوگیا اوروہ قرصندار ہوسگئے ، اُنہوں نے بیھی کئی مرتب کہا کہ میں ہترساں جا سے انسیں کھے روییہ دینے کے لئے عرض کردن، اورا بہیں بعین کاش تھا کہ ساں جاہ تھی دوپیہ دسیے سے انکاریز کرینگے ، خِانچہ میں نے محسن الملک سے تمام دا قعہ ساین کیا اور بدیمی کهاکه سرور نبگ دس برس سے اپنی ترقی مذیبو نے کی شکا میت کرتے گئے محس الملك في جواب دياكريه تومكن سي كرانيس روبيه دادا ديا حائب مراس كاكيا یقین سے کدوہ ہمیں دعوکا مذوبیگے ، محس الملک نے یہ می کماک بر باشس کو پورالقین ہے کہ سرآسان ماہ ننامیت خیرخوا ہ اور فرما ب بروار میں اور اگر سرور خبگ خرم کنین سمه برگسشته مذکرین تو ده کهجی نیز اللیسنی سے ناخوش منی پوشنگے - نواب میس الملک کوجب یقین ہوگیا کہ ردیبیہ مانگنے میں سرور خبگ کی کوئی حال منیں ہے توا تنوں سے رویبیہ د لوانے كا وعده كيا ،حب ميں سے سرورجنگ سے اس وعده كا تذكره كيا تووه بيت خوش ہوئے ،اس کے بعد حب تاک کہ سرور جنگ کور دمید منال گیا دہ برابر تقاضیمت رہے میں نے امنیں کرنٹی نوٹ لیجا کر و کئیے جوا یک لاکھ سکہ حالی اور (۵۰۰ مرم)

روبیدانگریزی کے برابر سے یہ روبید پاکران کی نوشی کی کوئی انتها مذرہی اور خود اپنے ما تھے سے اُنہوں نے نوٹ گئے ۔ آپ کا

وسخط: - مرزاغضنفر علی مبگ

نوانط سراسان ماه اللي حضرت كي عرصه كذرايس لدر إلى ين سع سررينيك محصنو راعلى حصرت الكن اب صنور على مسامنط طور يرحما تلك كه فجع ياد ب تحرير كرما ہوں كي مينے گذركى سے بار إلوكوں سے يہ شناكه سرور خبگ ك میرس نخالفین سے مشوره اوران کی اواد سے حصنور سے میری کئی شکایس کیں ، سرورخیگ سنے یہ می کہا کہ وہ فتح زاز خباک بیا درکے مقدمہ میں تھے سے تنہاد ت د لوائیں سکے جوکہ حضور کی اور گورنشٹ آنٹ انڈیا کی ناخوش کا باعث ہوگا۔ آنہوں نے تجد كويدهي وهكي دي كدخيد صيغه دا زسك كاغذات كوجوكه س فحصور كي خدمت ميس یش کے مص طاہر کر ویں کے بیں سن سمجہ سکنا کہ سردر جنگ کے یاس تجھافتھاں بیونچا نے کے سلے ایسا ذخیرہ جو کہ میرے علم میں نتیں ہے ، کہاں سے فراہم ہوگئی اس انتا مین سی الملک اور د نگر حکام سے اس فرمن سے کہ میرے اور مرور حیاک سے درمیان کی علط تھی کا دور ہو مانا ریاست سے کے مفید ہو گا۔ ہم میں سمجھونا کرانا عا ا -اس درمیان بر ،سرد رخیک، عظیم کمی مرتب ان کی گفتگو سے سترشح ہوتا تحاكدان كي خفكي كا باعث يدي كري مدى شن كوان كي خلات مدود - الم بو الكرته بحن الملك منه مجه سيكها كدم زاعض فرعلى سي الحيس علوم الواست كرستر رضاك كر دوبيري سخشيا عنرورت سهاوره م جا بيت بير كرسي أن كي عدما لي مردكرون محسب ي كلى كما كما كما كريس أل كي مدينكر ذكا أو المول في اداد وكرليا سي كروه صفورت مدو ك ملية أست مقاكرين مك - يا ظام رعمًا كما أن كوروييدا أس ما في فقعال كولوراكري

کے سلے درکار ہے جوا کھیں کمفیلٹ کے معاملے میں اٹھا ناپڑا محسن الملک نے مجیسے کما کہ اگر ایسے موقع پر میں اٹھیں مالی ا دا د ہونیا و ک کا قوان کی مید بدگما فی کہ میں مهدی حن کی اُن کی نیا لهنت میں طرت واری کر را ہوں و ور موجائیگی ۔ اُنہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مین شبیش کے طور پر یا عنا بٹا کچھر دو پید دوں تو اس میں کچھ ہرج منہ کا کہ ایسی صورت میں نے مشر ہر مزجی منیر قانون سے بھی دائے گی اُنہوں نے بھی لیم کہ الیمی صورت میں روپید و بنا فال من ضابطہ مذہ کو گا۔

الآخر (۱۰۰۰) رو بیرجو که ایک لا که حالی سکد سے برابر ہوتے ہی، میں کم محس الملک کو دیے اور آندوں نے مرزاغضنظر علی بیگ کی معرفت سرور خبگ کو میرنی در نے در سرور خبگ سے بیان کیا کہ اس کی اسلام اس کی اسلام آندوں نے حضور سے کردی ہے ۔

حصدر میری طبعیت اور حال علی سے بخوبی دافقت ہیں، اس کے مجھا مید ہے کہ حصور میری کوئی برنمی ندیمی میں اس کے مجھا مید مند یہ دوبید دینے میں میری کوئی برنمی ندیمی مند یہ یہ دوبید دوبید دوبید بلا اور مذاس کالیا جانا استعمال بالجبر تھا، یہ دوبید منایا یا تعمال بالجبر تھا، یہ دوبید خواد نایا بالک نی منایا ہے ہیں منایا داند کی با بر ہے جبکہ ما حب موموف اور مسرور خبک ہیں ہے لیکن بین ایر نایا کی طرح قابل توفید ہے۔

نهایت و فا دارخاد م دشخط:- آسال حسیساه

> مورخه ۹ ردمضان المبادک } مناصله ه

نواب محسن الملك بنام الآپ كاخط مورخه به ما يع مع نقول خطوط مينری برانيوميٹ سكريشری درند و رمفان ساله ه دنتخوار خبگ

مورض ١٢ ماري موصول موا- ان تطوط سي تعلق ميرا باين سب ذيل سبي: -واب فنح وازخباك لفحة إس كه سرو رجنگ ايك لاكدر دسيدس سے صرف (٠٠٠ ه ٤) كى وصولى كا اعترات كرت مي اور ٢٥٠٠٠٠ روييه بقا يا طلب كرت إي، بير بات فلط مع ، سرور خیک کو کرنسی اوٹ جوا یک لاکھ حالی سکرے برا بریں ، مرز ا غفنفرعلی مِیگ سے معرفت د سُے جا چکے ہیں - مرزاصاحب اَیک مفسیہ دارہیں اور سرور خبگ سے بڑاسے دوست ہیں ادراس معاملے میں انہیں کی معرفت بات حبیت ہوئی سبت سرآسان جاہ سنے میراحرملی کی معرفت جوکہ مرزاغضفوعلی سکے ایحنیا بس بمبئي بندي في كرامك الكوروييك ونطيس تبديل كرافي ميرا مدعى سن ارربیج النای مطابق مرد سرس میماع کو دوایل دو دست کی دکان سے و ت سلنے جوکہ مرزاغضنفر علی کو وید سے سکنے ۔ مین حارر دز بعد مرزاصاحب نے وہ نوط چرکر تمیت میں ایکیب لاکھرحالی سکتہ سے برا برشکھے ادا کر دسے اور صرفہ دفیع کرنسکے يعديا في ما نده رقم مي و ايس كردي آما كديس سسراسان عام كو ويدون ايس بي دن يا دومسرس ون ميسن دريم عظم كو نقايا ديديا شجيم نيس كال سيم كرم رشك كومندرد وبالا دقم ميوني مي درية وه تيجيت صرور تذكره كرست وزيز الم كاع ومنداشت

درست ہے، میں نے اسی صلاح کیوں دی، اس سکے دیوہ پر سختے: ۔ سرد دخیگ ادر مسرآ سان حا ہ میں تھی ایجے تعلقات میں رہے ،مفلٹ سکے

يس يربان سي كدا بنول ساخ ميرسامشوره سي سردر دياس كويدروميدويا بالكل

گرششسته سال کے دافقہ سے بخیش اور بھی ٹڑھ گئی ، مرز انعضفر علی نے جو کہ مبر سے ادر سردر خیگ سے ماس اکثر آیا جا یا کرتے ہیں، مجھ سے متعد د مرتبہ تذکرہ کسی آکہ سرور خیک کور دیم کی ایکل سخت صرورت سے اور کچد دن سے ان کی صرور مات بهت بره منی من بال مک کرسر در حاک مفاور آن سے یہ خوا بیش طا بر کی کہ المنس كيه مالى الداودي ماك وخائد ج كيدس في سنا تعاسر آسان ما وسع کها ، آنهوں نے میری دائے بوھی ، میں نے بی سلاح دی که سرور خیگ کی صرور در كرنى جابية امين في ملحت وقت ك لحاظ سي ال تم كامشوره ديا بهر مجهاالة يجهدهتين سبت كداس زمامة مسك حالات سك لحاظ سه السية موقع برسوا أس اس سك کوئی اور مولاح نیں دے سکتا تھا۔اس زما نذیس بقریم کی غلطی شمائے سے لئے ایق م محاعطیہ ہترین ذریعیہ تھا، اِس ترکمیب سے سر درجنگ ٰپریہ ماہت ظاہر ہو جا تی کہ سر آساں ماہ کو آن سے کو فی ذاتی عداد ت یا گری پیٹنی مئیں ہے ۔ ماه ربیج الله بی مین فضنفرعلی سے کها گیا که وه سرور خبگ سے کمیس که آن کی نشار كمطابي أنيس ايك لاكه رويد وياجا لركاء خائد مرزا ماحب سف سرد رخبك سي " ذكره كيا ا درصيا كر تحيي كما كياس سرور ذبك يدخيرسنكر مبت خوش بوئ - اس ك بعديرتا وُست يعي بين ميته حليماً سهت كه بينتبركها ن مكسه ان كي خوشي كا باعث إموني موكي مجمس سردر خباك سنه كني مرتبه ويحيأكه آيااب وزيراعظم ان سيخش بس ياتنس علاده ازین ایک مرتبه سرورخیاک بر بائیس کی طربت سے خورآسال ما و سے پاس بيخبرلائ ككه بز إنميزي وش الله بي سي كه براسليسي د ماست كاكام انجام د سے دہے ہیں ، بہت خوش ہیں ، سرد دخیگ نے مجدسے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اُنہوں ف دزیر منظ سے بھی وزیر عظم کے مقلوج بہت تعرفی کی ہے۔ روبیدا دا کرنے میں کچے ویر مونی - اس اثنا رہیں مرزاعضتھ بلی میرسے یا مرآ ہے

اور کینے سکے کہ اس توقت سے سرور جنگ مالی اواد کے ہو تیجے کے مقلق کچے شبہ
طاہر کرتے ہیں اور اُنیس بیر خیال ہوگیا ہے کہ شایدا ب دعدہ بورا رہ کیا جائے لیکن
روبید ہونے چکے پر تھے مرزاصاحب سے معلوم ہوا کہ سرور خبگ بہت ہی خوش ہوئے۔
دوبید ہی اور اُنگی کے کچھ دن بعد سرور خبگ نے مجمد سے کہا کہ اُنہوں نے ہزائی بیر سے پید کہ اور خبی کہ اُنہوں نے ہزائی سے بید کہ دائی ہے کہ اُنہوں ہے سرا سال جا ہ سے یہ کہ دیا ہے کہ اُنہوں ہے سرا سال جا ہو ایک اور میں کے انجام مینے میں ایسے کے عزیز ہیں ایک لاکھ دوبید لیا ہے لیکن دو ا بینے فرا لفی ضبی کے انجام مینے میں ایسے میں اس توادر میں گے جیسے کہ ایسے کہ ایسے کے ای کے میں اس دا فقہ کی اس دا فقہ کی اس کے میں اس جا ہو کو کر دی۔
سرا سال جا ہ کو کر دی۔

یں سفج کچراد پر بیان کیا ہے اس سے صاف طاہر سے کہ جو کچر مشورہ میں سے سرآ ساں جاہ کو دیا تھا وہ عض نیک نیک نیسی اور خارص قلب پر مینی تھا۔ میری بحق نرکا درت ہونا خود سے آساں جاہ سے بیان سے طاہر ہموتا ہے کہ آئنوں سفے میری عدم موجو گئی میں علیٰ میری عدم موجو گئی میں علیٰ میں علیٰ میں اسے متنورہ لیا اور سب سفیری دی۔ میں داروں سے متنورہ لیا اور سب سفیری داروں سے متنورہ لیا اور سب سفیری داروں سے متنورہ لیا درسب سفیری داروں سے متنورہ لیا درسب سفیری دی۔ آب کا تحلی

دشخط: - محس الملك

 انجام كارنوا سبحسن الملك في ايك زير دست قربابي كي اوره ۲ ذي لحير الساله مطابق اجواني كي اوره ۲ ذي لحير الساله مطابق اجواني كرست قربابي كي اورة بي كيا في وذورة . مطابق اجواني كم المنه من كورنوا بي مراسال جاه من المنه من في منظوري المعكر بيجي اورآ بله سوروبيد سكة عالى وظيفه مقرر بهوا - نواب سراسال جاه بي بي بي ماه بعد المجادي الاقل السلم من كوست في بوسكة اور المنه وقاد الامرا قائم مقام مقرر شيئه كي المنه المنه وقاد الامرا قائم مقام مقرر شيئه كي المنه المنه وقاد الامرا قائم مقام مقرر شيئه كي المنه المنه وقاد الامرا قائم مقام مقرر شيئه كي المنه المنه وقاد الامرا قائم مقام مقرر شيئه كي المنه المنه

صل حقیقت امام ریاستون اور بالنصوص حدر آبادین رزید نش اور گرین جو بم سن طام ریاستون اور بالنصوص حدر آبادین رزید نش اور گردنسط سے طزعن، درباری سازشون، وزرا اور سکویٹر دین کی شکلات کے متعلق با لاجال بیان سکنے ہیں۔ بھراس امر برغور کریں کرسٹ شکاع سے سل شکاع سک نو اب محسن الملک نے ہمین وزرا سے مائحت انتہائی وفاداری اور تدبیر و تا بلیت سے ساکھ جو خدمات استجام دیں اور دس رزید نیوس سے سرع میں گری سے ساتھ شکفتہ تعلقات رکھے اوراواسے فرائفن میں جو بین، لارڈ نا رتھ برک سے ساتھ شکفتہ تعلقات دیا واروا سے فرائفن میں جو بالد و نا دیم برک سے ساتھ شکفتہ تعرف ہوئیں، لارڈ نا دیم برک ان نا میں ان کی مرط دن سے ہمیشہ تعرف ہوئیں، لارڈ نا دیم برک ان نا نہ بھی ان کی خدمات سے نا کرد اور استعمالی میں دیا ۔

اعلی حصزت نے بھی ان کو وفا دارا در معتمد ملازم بھجھالیکن سٹر ملائد ون کی افتا و طبع اندرد بی معاملات میں زمایدہ سے زمایدہ ماخلت کی خوام ش، دزارت کی رفامتیں اور ثمنا کمیں، معتمد میں ٹی کی طعینت طبیعیت، یہ دہ شکلات تھیں کہ جن سے تباہ کن اثرات سے محفوظ رہے نے لئے یہ دا قدرونما ہوا۔

له انتقال ۱۹ صفر سلسله ه - منه ۱۱ جادی الاقل اسلام کوسر ملا و دن کاز انتخم بوت بی مستقفی بوئ دان بی الملک کی رطت کی - سنده ملاخطه م و وا بیسن الملک کی رطت بر تعزیت کا ارا در نوازش خسر داند -

گرامی باینج سال می نه گذرے تھے کہ ذاب سردر خبگ جومشر پااک ڈن کی عنا یتوں سے ددسروں کو گراکرائس اوج در فعت بر مہو سینے سقے جاں سے شخص ان کوسیت نظراتا تا تا است صفیص ادباریں گرے کہ فعن دیایں کا گما ی کی زندگی بسرکرسنے برحبور مرد سکنے بینی وسط عوث ایم بین ان کو اپنے مربی کی ہی قہر بانی نظر کی بدولت ہمیشہ سے کے حید رآباد بینی وسط عوث ایم بیشہ سے کے حید رآباد

اب أمنوں من وسيرا سے سے سامنے امک ياد داشت بيني كى بس ميں سر طور الله في بى رزير نشكى مداخلتوں اور ساز شوں كا افسارة تقا۔

سر رحیگ کا سال ایدا تدمندر بش بی که اعلیمفرت ابتداسی سروقارالا مراک القرك عالمت تق ادراً منون في است خيال كا اللارزيدت سير كلي التي الما المرحبان اللي حصرت في جوزه تقررست اخلات كيا اتني من مشريلا و ذن كي صدبرصی رہی ادراگرس نے اعلی حصرت کومٹر ملایو ون کی خواس وری کرسے سے لئے بموار مذکرلیا بهوتا توجن سیاسی دجه و کی نیا پر شخصه حیدراً یا دیچیوٹرنا پڑا اسسے کہین ما دہ نازك صورت حال يرتما م مندوستان أعشت بدندان مرحا بأيسطر بلاودن سن ايني أورده كودزارت يريمكن كرسان في التي طبعي صدست اس صدّ مك كام لياكه اس ملسله مي نول نے چند عالیں می علی حتی کہ جوادین پر قدرتہ علاسے کے اصراد سے ساتھ سرا سال ما ہ كوهي اس سے اوشكر ديا-بيروا قعات حيداآبا ديلك كي مادست موزي نيس موسي غريب دوان ير مناسي عنى ساخ الزام لكايا كياكد زيدسى ادررزيدن كوده أن خالی کار قر سوں سے اُڑا دینا جا ہتا تھاجہنیں ایسی شکسی نہسی طرح اس کی عبیبوں میں دُ ال دیا تفااس مقدمه کی ساعت بهفتول حاری رسی اوراس کا بیر ما یو سا مذبه تیجار کلا که:-«غواه عواه بينعال قائم كرليا كي كدكئ وبواية نشأيذ بإزيقينًا رزيدٌ نشاكو اين گرى كانشا مذبنانا جابتا عقا "

جواجین کے مقدمہ کے بادیک نقاب کے پیچے جوحید آبا دیس صرفیات ہو جہا کے سے جوحید آبا دیس صرفیات ہو جہا سے بخراس مقصد کے اور کچھ نہ تھا کہ سرآساں جاہ کو مع ان سے ایک سکرٹری سدی علی کے برطرف کر دیا جائے ، آخرالذکر کے تعلق کہا جا آ تھا کہ آبنوں نے بحرم کی شیت بنائی کی مقی برحال مقدمہ کے اضام کے جبولے شد واقعہ کو ایجہ میں میں گیا۔ وہ اس طبح کہ ایک لاکھ کی دشوت کے جبورے شدے واقعہ کو ایجہ تراس نواب میرونگی مراس ما وہ مدی علی کی طبحہ کی برجود کہا گیا ۔ وہ ای لاکھ تھے ہوا ہوا برزنگی ایک والے میں الملک والملک والے میں الملک والے میں الم

اس کے مالات تاروں اورخطوط کے فدرید اخبارات میں بھیجے گئے جس میں سے ہم مبعض اس موقع پراس کے ورج کرتے ہیں کہ ناظر من کو نواب صاحب کی خطمت کا اور آئیکے ساتھ حیدرآباد کے ہرطبقہ کی شنیٹگی کا اندازہ ہوجائے۔

ہے کہ وگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے اور ان کے ساتھ ننا بیت عجبت رکھتے ستھے ہرا کی شخف کا تفاق اس بات برہے کہ حید آیا دیس جا ل ککسی اسیسے تفس کی عزت کرنا جس كوايك مغرزرته س ذوال مواموخلات دستورس محيى الرقتم كابوكسس السي صورتوں یں بنیں دکیما گیا توجف اُن سے خصت ہوئے کے داسطے آئے ان کی تعداد بينب أس كيس وماده على جواس وتساطف أت تصحبكه وه برمسر حكومت محقم -إجمية ووز كارمداس كانامناكارك المحماي كه إنترة وحرم كاروز مشنبهكا وقت صبح كالسلط بنوى ده مايخ ده لدم ده وقت دهسته ب كدايك بردلعزيز مجوب اخلیق سید، عالی نسب والاحب مولانا مولوی سسید مهدی علی خال بها در از اب محس الملك معتدفان دولت نظام خلدالله ملك وسطنت كى حيدرآباد سالوداع ب حس كى حدائى سے اه تحرم كاغم دو ہرا بهور باسم، يديا سال، شاروز صفحه ماريخ دكن یر ما دگا رہے کداسی ما یخ سے دکن کی تا یخ کا نیا رنگ ، نیا ڈ سٹگ جلوہ گرہے ، خدا اننان پداکرے قوایه امردامزیز کرے کرمیں کی میدائی پرخاص وعام مردوزن، امندو مسل ن الكريز ، بارس ، وصدن بور ، كما ن تفاكه نواب مهدى على خار كي تابعت ے کے بلی طاغنا ب اعلی صفرت اکونی شخص دیل تک ندآ کیگا ، گر گما ن بالکل علط کل سات نبجے سے لوگوں کی آ مرکت وع ہوئی ، آدھ ساعت میں ممخواران سید کا دہ ہجوم ہوا کہ ملیسٹ فارم عفر گیا ہے سٹی کے باہر سوار اول کا بہجوم ہو گیا۔ جو آیا سیدے روبرو خميده إرا- انتك سرت ومايس عدامن كوتركراف لكا مدم لوكل مد داران ولت اكثراعزهٔ شهراورنای سا بهوكار، لیدمان محترم، اكثر ملازمان دولت جمع من مشتن سے باہرسد مائم درجسے لوگ آہ و نفال کردہے ہیں، حبب ٹرین سے چلنے کا وقت آیا انگریزوں نے ڈپیاں آ آارکر نفرہ ہرے کا مادا اورسادے تیج میں ایک کرام ساچے گیا-

كوئى شك ول ايما من بركاجس ف اس مظرعرت خيرك طاحظه يرحايداً لنوية باك بول يه بيلاد قت سه جهم في استقل مزاج بخل مسيد كويه اختياريا يا مثرين كني ادرايك سكية وحيرت كا عالم طارى موكيا-اكثرول كودير مك بيخدود ب حواس يايا- سيني عزّت التي قعيت اسی کو سکتے ہیں کہ الیسے عالم میں اس قدر عزت کی جائے۔ ہر کہ و مدکی زمان پر لئے جدامیلی دائے میں الملک ہی ہے۔اس وقت کا سان حرکو نی سنا ہے اُس کا کلیج مند کو ان اس امیروغریب سکیاں سوگوارا ورعجو ارتظرا تا ہے ، یہ عام عمخوا کسی کے ساتھ ظاہر ہو تے ہوئے کھی نظر نہ ا فی عوام میں بیٹ ورجد دا ہے کماحب عالی شان اس ریاست سے لا ئُنّ وخيرخواه لوگوں كوالگ كرارسے ہيںكہ آينده كو بى عقلمند بيا ں رہے نتيں -ا در پير ا بنی مداخلت ایھی ہوجائے اور انگریزی حکومت ہوجائے - ہر حید کد کو نی دانا الیے لغو خیالات پر توجیهنیں کرسکتا ہے گرایسے خیالات کا پیدا ہونا سراسرخلا میصلحت ہی۔ برس گور زمنت ایک لحظ لیسندنس کرے گی کداسیے خیالات کا تخم دکن میں بویا جائے ، میکہ حتى الامكان اليسے خيالات كے بناكى جڑنى كو اُكھيٹردے گى فرضكہ عرف كرم سے دكن کی ماینج کانقشہ بدل گیا ہے ، ہرطرت سوگواری ہی سوگوار ی ہے ، نوامجس الملک بهادركياك كمين ونشاط شروت العالم على - فعال ن كونوش ركه جمال رمي عرت دحرمت رس

افتیا سل خیار آرا و فراب صاحب کی دو انگی سے دور دز بیشتر لوگ بیشرت آب سے
دیورے پر جارہ فرما ہوئے ، مولوی صاحب کے آئے سے بہلے ایک جانب بزار ہا آدمی نگریز
د بارسی و فنبلین اور لیڈیاں ، ہندو ، مسلمان جن میں اکٹر سرکاری عمدہ دار دغیرہ دغیرہ سقے
د و سری جانب ایک کیٹر التعداد ہوہ تور توں کا گروہ اپنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بیچوں کو گو د
میں لئے ہوئے مولوی صاحب کے دواعی رنے میں منٹر کے ہوئے کے ساتھ آموج و حقال۔

ران بمین عورتوں کا دار در دا اور نوا بجس الملک بها در کا در دا تکیز آدا ذست آن کی دل دری اور خاطر داری سے الفاظ کنا - التراکیر ہے نے کیا بلکسی سے آج کا کہی عہدہ دار کی روا بھی پراس طح خاص دعام کو دوا عی تقریب میں متر کی ہوتے ہیں ، کچھا جب قت میں دعیم مودی تقریب میں متر کی ہوئے ہیں ، کچھا جب قت مودی معاصب سے معانقہ کرسے دیل پرقدم رکھنا جا با محاکد ایک بروہ عورت سے استے بیتم نیچے کو مولوی صاحب سے دو برو ڈالدیا اب مک تو مولوی صاحب سے دو برو ڈالدیا اب مک تو مولوی صاحب سے خود داری سے کام لیا مقالیکن اسوقت بہت زار وقطا رروسے سکے اور مشرفر بدوں جی ماحب برائیو سے اسکر شری کو مخاطب کرسے فرایا کہ :-

" سرگار میں علام کی مبانب سے قدم ہیں کے بعد عرض کرنا کہ حب کا کہ دی تفاان غریب عور قول کو حص طرح بن سکا نیا مااب میری آخری سفار شہر جیس ان عور توں کے لیئے کرتا ہوں اوران کا نیچ مجموعی دوسور دبید سے زیادہ امنیں ہے ان کمیوں کی برورش کا سرکا رکو خیال دہے "

یه کهکر پچرمولوی صاحب فصنط کوخیر ما ید کهدیا اورسیند پر با مقد رسطهم موسک شرین پرسوار موسک پهر توریل کی سینی کی آواز تک بعی لوگوں کے رونے اور چلاسنے بیں ثنائی بذرتی منی ۔

کرٹل مارشل کا ایک اس دانعہ کے مشہر ہوتے ہی کرنل مارش نے جن کی تحفیت حید آباد کے اس سیاسی کھیل میں سبت نایاں دہی ہے و رحمت منظمیت و رحمت منظمیت کو اس سے جو خط بھیجا وہ متعدد میشیتوں سے منامیس ہوتی ہیں جن کو ہم منامیس کو تی ہیں جن کو ہم منامیس کی فکر سیاری کو تی ہیں جن کو ہم منامیس کی فکر سیاری کھی والے تے ہیں ۔

مجد کو اخبار دن میں میخبر سرچه کرکہ آپ حیدرآبا دھیو ڈرسے ہیں افنوس ہوااپ اس کا اظها راس خط سک فررید کرتا ہوں میں کسی منیں خیال کرتا تفاکہ نظام کو اتنا غلط مشورہ ماد المهام سے مراد ہے۔

دیاجائے گا اور نیزدہ اس غلط منورہ پر کا رہند ہوں گے اور وہ آپ جیسے خص کو علیحدہ كرس مع ميراي خيال مقاكد بزوالين خود دست بردارى اختيار كري مع بجائداس مكركم وه آپ کوملیکده کرس حبدراً باد سیم کے وہ بست منحوس دن تھا جب آپ سے است قدم اس سرزین سے آشمائے میں خیال کرتا ہوں کہ آپ سے ساعد بہت نا زیبا سلوک ہوااورآپ کوبرنام کرنے کی کوشش کی گئی میں آپ سے اپنے پورے دلی حذبات کے ساتھ افعار ہدروی کرتا ہوں ، سیرے ساتھ بھی بہت بڑا ساک کیا گیا تھا اور تا ماطات سے مخالفتین شروع برگئی میں لیکن میرادیا ست سے حیل آنا اس سے مفاد ے لئے اتنامصر ثابت منہدا جنا آپ کاچھوڑنا - میراید خال ہے کہ آپ کا جاتا مرزا كىسب سے موااوراس كى ته بين وه بى تقع، أنهوں نے مبرطح قوت مال كى ده بھی ظاہر ہے اور ساعق ہی اُنہوں نے اس کوعقلمندی سے ساعقد استعال بنیں کیا۔ سالمائے كذ ت تديينظرة إلى موك اورث له وشداع كود يجية بموك كون بير خال كرسما تقا كريه مانخ زېردستيخسيتي و كرسالار د بگ ، يس، اورات ، من اورمشتا ق مين تھے یوں یا سطح اپنی قو توں سے گرجائیں گے ہیں مدی حین کو زبر دست مضیت نبی*ن خال کرتا* -

میں سے منا ہے کداب آپ کا ادا دہ قیام علی گڑھ کا ہے مجھے امیدہے کہ میں آپ سے دہاں موں گاجب کہ آیندہ سال ہیں ادہرسے گذروں کا جراغ علی میں یہ قابلہ شیس کددہ آپ کی خالی مجگہ کو عمد گی سے ساتھ نیا ہ مکیں۔ میری نظریں تو کوئی ایسا آدی ہیں جواس زیر دست کام کواس خوش اسلوبی سے کہ سکے حدد آباد کو بھیتی آپ کی عدم وجود سے تندید نقصا ن بچہ پنجے گا بیں نے سشناہے کہ حق کی دائیں سے لئے آغا مرزا کوئیا

له آغامرزالواب سرورجنگ -

لله سردارعلى وليرشك بوسلسلى مقدمه مدسات مي المحده موك -

ہیں، کیا یہ خبرصحے ہے ؟ میرے خیال ہیں خورشید کا اثر دزیر پرہے اور خالبًا اس ذریعیہ اسے وہ اسپے مطلب میں کا میابی عال کرنے گئے کوسٹسٹس کریں، کیا دزیراس اثر کو قبول کریں گئے ؟ میں گذست متہ بچھ سال کی حیدراً با دے مقد وجزر کی تا بیخ کھنا جا ہتا ہوں اور یہ تانا جا ہتا ہوں کہ یہ قد وجزر وہاں کس طرح آتا ہے ۔

اییح-مارسشل

حید آبا دسته والبی سے بعد موت مک وہاں سے دوستوں سے ان سے تعلقات قائم ستے اوران سے دلوں میں وہ می عظمت و بحرب مباگزین تقی جس کا اضار عروج حید رآبا دسے زمانہ میں ہوتا تھا۔ نواب سرفر میروں خباک جوحید رآبا دسے بناست ممانہ اوراعلیٰ درجہ سے عہدہ وار ستے اورع صر تک نواب ساحب سے مامحت رسپے تھے ان بر جوا ٹر تھا دہ ہمیشہ قائم رہا اورجب تک زندہ رسپے شکرگذار وو فاوار رسے۔

اس كملدس ان كا ايك دلحيب خطافيل سي تقل كيا جا ما سي حس سي محس الملك كى تطست و تحبت كا اندار ، به و تاسه -

يواب سرفريدول خيك كاليك خط ين ابي ونتي كودا نفاظين اظامر منين

كرسكما جو تجهدكو آب كے عنايت نامه عالى كرك سے بوئى - نديس اس سترت كا اظار كرسكما ہو جوخاب کے اس برا مدسلوک سے ہوتی ہے جومیرے ماتھ ہے میں نے ہمیتہ آپ کو اینا باب تصور كما اورآب نع بمينه ميرس ساته اين بجدي طرح حبت شفقت كي ييس ك آب کی عزّت دئتبت ادرآپ کی قدر مہینہ اپنے دل میں محسوس کی اور میری رگوں ہیں دوران خون کے ساتھ ساتھ آپ کے حمانات کے حذبات گردش کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ جو اس وقت ببرخط لکھ رہا ہے جب تک کہ تہ زمین ہو کر تُصندًا مذیرُ جائے آپ کے اصافات اور يدا نه شفقتو کوننين کيول سکتا ما دا آپ کو بيخيال گرزيه که (خدانخواسته) يس آب كى خوشا مركرد إبور درولوى ماحب آب كوعلم سے )كديد ميرى خومين يميل سات كا اظار اللي كركم أج ومدم تحدكو آپ كى علىات سي مواست يه الك صدمه سيجويد صرت مجھے ہے ملکہ اس ذمرہ میں آپ کے اور سب دوست شامل حال میں کیونکہ آ کیے علاد ہ کوئی دوسسرا فروحیدرآبا دیس ایا منین جس سے استے دوست ہوں آب کے دل و ولغ کی دہ شریعیٰ خوباں جو خدائے عزومی سے آپ کو تفویمیں کی ہں اس قابل ہم کآ کیے دوست آپ کی زندگی عبرے دوست ہوں-اگر لوگوں کی دعاؤں میں کچھ اٹرہے تو مجھ کو یفیں ہے کدریہ دعائیں بحد وزاید آپ کی ترقی صحت سے لئے مانگی جاتی ہی صروراس خدائے بزرگ و بر تر کی درگا و عالی میں قبول ہوں گی اور آپ کوایک عرصه درا زسکے النصحت كلى فيرب بركى يجيدكو يدعلوم كرك ببت خوشى بونى كداب سيمعالج ببت ہوشیاریں اور فاص کرستم ی جیسے ہوسٹیارا ورقابل خص آب کے ساتھ ہیں۔ یں ول من و عاكرتا إدل اور مجم كوهدا يرعمروسه ب كدوه آب كو جلداز حله صحت كلي عطب فرائے - ہزائسیسنی آ جل قاضی بیٹی میں ہی کل دات میں نے اُن سے ھیٹی منگائی ہے اگرمیری درخواست سدروزہ چیٹی کی منطور ہو گئی تومیں ایک دن سے لئے آپ کو ونيجه كے لئے عبی عاصر ہوں كا اورالٹ راللہ آپ كور و بيصت اور خوش و كليكر خوش

خوش داپ لوٹوں گا۔ مجھے امیدہ کوئیگم صاحباس وقت اپ دل کو قری بنائیں گی ادر ان کی ہدر دانہ کھیائی میں آپ کو افاقہ علی ہوگا جس طرح اس سے پہلے بھی اس سے ایا دہ محت بیاریوں سے زمانوں میں اُن کی کھیائی سے آپ کو نفع ہوا ہے۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ اپنی علالت سے زمانوں میں اُن کی کھیائی سے آپ کو نفع ہوا ہے۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ اپنی علالت سے زمانہ میں بھی دو سروں کو یا در کھتے ہیں۔الڈ پاک آپ ہے خوص لوگ اپنی مصیبت اور علالت میں بھی دو سروں کو یا در کھتے ہیں۔الڈ پاک آپ براور آپ کو صحت کامل دعاجل عطافر مائے۔ براور آپ کو صحت کامل دعاجل عطافر مائے۔ اپنی انہائی محبت وخیر طبی سے ساعة آپ کا دائی شکر گذار فرمائے۔ فردوں جی

سر مراده در مراده مین مهاراجه سرش پرشا دیمین سلطنت صدر عظم ایک خط سے جواب میں ملکھتے ہیں کہ: -

بت دنوں کے بعدآپ کانا مد بیو نجاقبل اذیں کد میں آپ کا شکر میا ادا کر دوں ' مرزانذیر بیگ صاحب کا شکر میا دا کرتا ہوں کہ ان کی دجہ سے آپ نے مجھے یا دکیا ہے بیر میں کیا جسر نمیں تطعت نمیں ہے لے شآ د کہلی عبو سلنے والے سلنے کیا یا د مجھے

سیں ایک کیاد نیا اس بات کو مانی ہے کہ ہندوستان میں اعلیٰ درج کے اپیکر اب دورہ گئے ہیں ایک ہما دے ہندوستان سے گلیڈا سٹون بینی آپ اور دو سروں کی زبالل دو سروں کی زبالل دو سروں کی زبالل ہے ۔ اس میں تسک میں کہ سر بیانی آپ صاحبوں برختم ہے ۔ میں جا ہما ہوں کہ آپ کی اسپیج یں سے گویائی کا بین مال کروں ہے

کے دقتِ توخش کہ دقتِ ما خوسٹس کر دی علیجے صربت کی مکرمت حسورا مذا فوائے من الملک کی رطت کے بعد دنیا کو اندازہ بواکه خو د وات شا با مذک دل میں ان کی کتنی عرّت اوراُن کے کاموں کی کس درّب، وقعت متی که خبر رصلت با کر ہی ان کی بورہ کامعقول وظیفند مقرر فرما دیا اورٹر شیار کالج کو پیغام میدر دی جھیجکر لینے خسروا مذالطا مناکا انہا رکیا -

محس لملک قصیح الملک عام طورس شعرائے زمان دئیسوں امیروں اور عدد الدوں کی جومدے دستائش کرتے ہیں اس مزاد آغ دملوی کی تطریب میں کوئی خاص مذبہ منیں ہوتا بکہ غرض اور صله کی

تمنّا ال كو تعبوتى خوشا مدا در قابل نفرين مبالغنه برمائل كرى سے -

لیکن جده صیح جذبه پرمینی بهوی سے خواه اس میں کچھ مبالغه شاعوا مذمجی بووه وه کیفیات د حبذ بات سے خالی نمیں بوتی اور دو دسروں کوعبی مثا ترکئے بغیر نمیس درتی و حدد آبا دہیں مزدا دلنے د بلوی کا وہ مرتبہ اغراز تھا کہ اس زمارہ ہیں کسی اور شاعر کو محف شاعر کی حیثیت سے تھیے بنیں بدوا وہ مد حیفظیں بھی بہت کم خاص مواقع پر ہی کھتے محف شاعر کی خواب الملک سے کوئی غوض وابست نمجی نہ کئی تھم کا سرکا ری تعلق مفالی ایک ان کا دائے من الملک کی خوبوں اور نمکیویں سے تما تر تھا اور اس ا ترکو انہوں نے ایک خاص حذبہ کے سائقہ اس طرح ظا ہر کیا ہے کہ: -

مدى كوا گرخسينرال كتے ہيں يا محن ملک اُس كو يمال كتے ہيں اُر بيا ہے كہيں كئے ہيں اُر بيال كتے ہيں اُر بيا ہے كہيں كئے ہيں اُر بيا ہے كہيں كہيں كتے ہيں الصاب كتے ہيں الصاب كتے ہيں الصاب كار بيا ہے كہ اُن اُر بيا ہم من اُر بيا

اِس خیرکا ال ن کوئی ہوتوسی فی مرتبہ ذلیت ن کوئی ہوتوسی اِس خیرکا ال ن کوئی ہوتوسی اِس کا نگہان کوئی ہوتوسی اِس کا نگہان کوئی ہوتوسی

# قومی نشکی تعلیمی ضدات (۱)

## المراع الماعدة

يرس تعلقات إذاب ماحب كي نظرت مي قدرت ف اور نضائك ساقة قوم وندبهب كي خدمت كابوش بهي و دلعيت كيا تفا جوآ واُ لِي جِوا بَيْ مِينِ مِيلِا دِخُوا بَيْ مُواعْظِائِمِهِ أُورِ مُدَسِى تَقَانِيفَ كَيْصُورِت مِينَ طَا هر مِوتِا مُقَا مشكنهاء بين جب سرسيد كي شهدركما ت ببنين الكلام شائع بهدي تواس سيطبقه علماء یں امکی شور بربا ہو گیا۔ نواب صاحب نے بھی اس کو دمکیما اور بغیرسی تعارف سے سرسيدكوا يك خط لكهاجس بي ان كعقا مُديرِ يخت حمد بقااه ران كو تقريباً كا فرو مر مَد قراردے دیاتھا لیکن سرسیدے زم وشیریں جاب فادر مجرد دحارانا قاتوں اور صحیتوں نے بین میں قومی ویڈ ہی مسائل برتبا دلۂ خیالات اور بحبث ویحیص رہی نواب مبا كوسرسيدكا شيفية اورأن كم منن كاكرويده نباديا ادرأ بهون ف دل دجان سے سرسيد کی الید کا عزم د جمد کرلیاجی کونفس دلبیسی یک روز افرد ب جوش سے ساتھ نیا ہا ہے الداز بهررا ئي ندكند مِنْ أكسير فوردانسوس زمائ كدكر ثماّر نبود سأنتْفك سوسائنًا مبي سال قائم ہوئی ہتی نواب صاحب نورٌا اس سے ممبروں پٹے افل ہوئ ادراس کے ستحکام در تی برا بن تو ہمات میڈول کردیں ۔

ال الماضل وتحبو عد خطوط مرسيد

اُنوں نے لندن سے نواب ماحب کو تکھے تھے۔ ان میں سے ہرائی خط ایک فاص ادا اور فاص مث ن رکھتا ہے ادران کو پڑسھے وقت نامکن ہے کہ کسی النان کا دل متا ٹر پُو موسے نے لئے اس موقع پرخید خطوط کا اُنتہا س حسب فیل ہے۔

در محذوه من ومحبوب من سلامت بسیم منصرف نسیم ملکه دل دجال سیم نامهٔ محبت مورخه من ومحبوب ندار و ساخ قت محبت مورخه ما با یا بین برتم با یا بین برتم با یا بین ندار و ساخ قت توخیش که وقت ماخوش کردی - اشعار آب دار آس محبت نامه بجانم خلید در دانم جنب یکر این اتحاد رومانی و مبانی دا با بیز گرسیت که احدومهدی در کیس بحرف مفیر در گیرسیت که احدومهدی در کیس بحرف مفیر در گیفته و اند -

منتان جال ستاي احرب المراهم

درمصرع ادّل كه خطاب بيمن فرموده انداگر بيمائي نفظ ديدارت-احوالت يود دے نثايت مناسب حال من لود ك-

أي كد باحوالت ضع ست تما شائي

وہٰلا ہوالحق قِرْ آئم کہ ماحوالم خلق ست تما شائی "اگرغم ست ہمیں قدرست کہ منیدائم کہ خدائے من تما شائے کدام احوال من مکیندا ناہ ھوالغفو دالوجائم گنا ومن ارنیا مدی ورشم اس ترانام سے گودے آمزدگا ر

درجی قدر دل کومسترت آپ سے خط سے ہوئی ہے بیان بنیں کرسکتا۔ اگرفیہ زلنجا کو یا لیکی مجنوں کو متی تو شاہداسی قدر غرشی ہوئی جو بی حسب سے لکھا تھا دہ اثران فظوں میں موجود تھا اور آنکھ سے برابر دل میں بیونحیا تھا جس محبب سے آپ نے اشعار لکھے شخصے آئن کو پڑھ کرمیں ایسا مجو محبت ہوا کہ گویا کھیں! وشوار تھا کہ وہ شعر میں ہے آپ کے جی میں لکھے ہیں اوراس کیفیت سے ومدتِ وجو د کے مسئلے کا عقد ہ صل ہوتا تھا 🕰

میانِ احدومهدی ندایچ بهت جاب تونود جابِ فودی احداد میال برخیز پیب تصنع آب سے کتا ہوں کدآپ کی مکسته رقم سے ادر بھی زیادہ نطف دیادہ تین دفعہ پڑ معنا پڑا۔ ایک نفیہ کے پڑھے سے جلفظرہ گیا تھا دہ دوسری دفعہ محلا اور بہت زیادہ مزا دیا۔ آسی دقت میرے دل میں مزدام حوم کا بیشھر گزرا سے زلکنت ی تیدنبض دگہا ہی گرا ہیں شہیدانتظا رجلو ہ فوٹی ست گفارین "

«حقیقت میں ۳۰ اپر میں کے اضار میں جُرفتنموں جھپاہے وہ الهام یا القافیسی ہے - نما بیت عدہ ہے اگر میں ہیود می ہوتا تو بجائے عزیزین اللہ کے معدی (بن اللّٰدُ کہتا ۔ تو بہ ہتغفر نا ..... خدا معاف کرے ص قب لہ گویم یا خدا یا کعب میا بیعنیرش صطلعے شوق لبسیارست ومن دیواندام

درآب کی تخریرات جواخیا دیں جہا یہ ہوئیں ان سے میرادل اسقدرخوش ہوا
ہے کہ بیان نہیں ہو بکتا جوجہ تقام عجاد اس ہیں سے ہی ابس سے میرادل عمر ادل جمیب طرز
پرخوش ہوتا ہے - بیسے کوئی سو داگر میرفینے کدایک نمایت بیش بها و بے نظیر
ہاتھی اس کی ادگی میں آن محینے اور وہ تھی کرسٹ کہ اب دہ بیکنے والنہیں "
مسرسید کوئی الی امدا و مام می است ادد و انگریزی میں شائع ہوئی ہے ۔
مسرسید کوئی امیرادمی نہ کھے جوآ مدنی ہی اُس کا بڑا صفتہ تومی کا موں میں صرف

مهيرجا بَا مقا - اس كمّا ب كيّ ماليف مين ان كيرما لئ شكلات دريشي متس اوراسي محبوري مست

نواب محسن الملک بهادر مرحوم کي شان خط

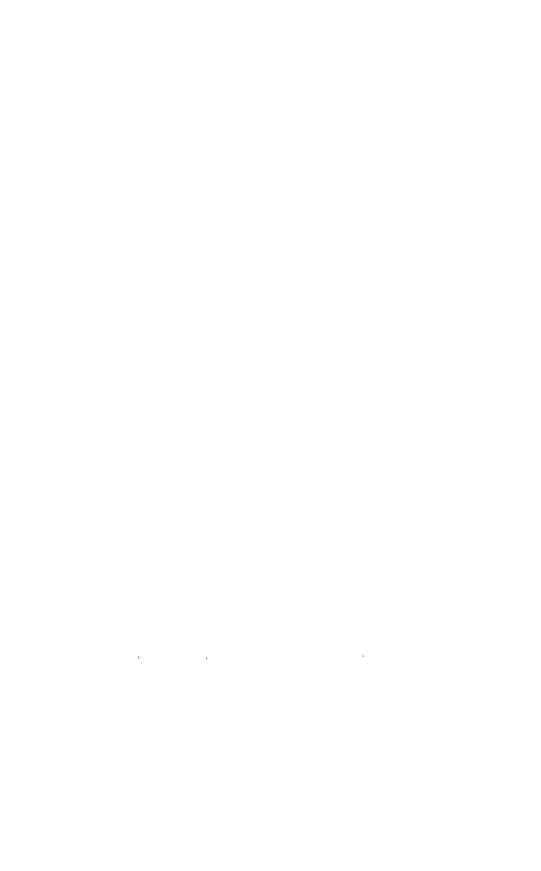

أنهون في دوستون سيجيده اورقرض معي ليا -

تالیف کماب میں فراسیاصاحب سف جومالی ادر علمی وقلمی امراد دری ، اس کو تھجی ان ہی خطوط میں بڑھنا جا ہے ۔

لندن سے مراجب کرتے وقت سرسید کے پاس ذاوراہ سے سے کمچھ مذر ہا تھا۔
جب اس کی طلاع نواب صاحب کو ہوئی تو اُنموں سے این پوری تنخوا و کا آدفی ہی ہی ہی ہی ۔

مرسی مرسی کی مورٹ سے دانسی سے بعد آخر سے کہ عیں جب سرسید سے دانسی سے بعد آخر سے کہ عیں جب سرسید سے دسالہ میں میں مورٹ سے دانسی میں مورٹ سے مورٹ سے مرسی نوں کی تذریب ومعاشرت میں جبالت کی وجہ سے جوٹرا بیاں میدا ہوگئی ہیں اور شرمب سے متعلق جو خلط عقا مُدوخیالات داستی ہوگئے ہیں جوٹرا بیاں میدا ہوگئی ہیں اور شرمب سے متعلق جو خلط عقا مُدوخیالات داستی ہوگئے ہیں

اُن کی ملاح کی جائے یک نواب صاحب اس رسالد سے ان بہتر می میمنون نگاروں میں سطقے جن کی تحریروں سنے اس کوخاص امتیاز سنجشا تھاوہ اکثر مذہبی اخلاقی اور تقدی مصابیر لکھتی

ستقے بین میں وسیع الخیابی، قوت فکری، مستدلال اُدراجتها دیے علاوہ اوائسیمطالب میں باموقع تشییبات داستعارات ادرصرسی الامثال سے خاص بطاخت براہر میوماتی تھی،

بقول شمس العلمامولوي ذكار الشرخال صاحب: -

در نواب عن الملک جو مجد کھتے ہے اس میں الیی تطافت ہوتی تھی کہ لوگ ان کے مضامین کو پڑھ کر سرد ھنتے ہے ، سرسید پرجولوگ کمتہ جیبی کرتے ہے اس کے مضامین کو پڑھ کر سرد ھنتے ہے ۔ ان کے جواب وہ الین دل ریا طرافت اور فصاحت سے دیئے سکے کہ سرسید سید سے حربیت دنگ رہ ہاتھا ؟ مسرسید کا درہ جانے ہے اور ان صابین کی دج سے سرسید کے دست وہا زونوا . مسرسید کے دست وہا دونوا کملک مار دردہ سرے رفیق نواب د قارا لملک

له حات ماويد

مولوی شتا ق حبین بھی تحفیر د زند قد اورالحا دسکے تیروں سے محفوظ مذرہ ہے ۔ چنا نحبیہ مرسید سنے ان تعقیات سے متا تر ہو کر تہذیب الافلاق کے ایک بنبر میں کھا تھا کہ: دراب ہا دسے مجوسیہ ہمدی علی خاں اور ہا در سے غریر مشتما ق حین کا حال
سقید ہما دسے دونوں دوست اسید ہیں جن کا حال کچے جھیا ہیں ہے مولوی
محمدی علی کا علم ، اس کی ذاتی خربیاں ، اس کی بیاری بیاری بایت ، اس کی
بیحتی ایمان داری ، اس کی قسیم تقریر ایس قابل ہیں کہ اگر ہاری قرم کے دل ک

منی مشاق حین کی دانی کی اور نها میت سخت و بیداری ، بے ریا عیا دت

بقی فدا پرستی ، فایت تشدو سے نماز اور دوزه اورا حکام شرحیت کی پا بندی

جود هفتیت بے مشل ہے ، اس لائی هی کداگر بهادی قوم برخدا کی خفکی ند بهوتی

تراس سے مسلما نی کو فخر سیجھتے ۔ گرفداسے ایسا اپنا غضب بها دی قوم نلازل

کیا ہے کہ ایک دوائے یا ایک سلم یا ایک آبائی رسم و دولی سے اختلات سے

سبب ایک کو نما سے حقادت سے جواری جب سے اشارہ عدیائی کا دکھا ہے

اور دو سرے کو نمی کی اخطاب دیا ہے ایک کبوت کلمہ نے تیخرج میں افوا ہم ہم

ان بقولون الاکن دیا سے کی اور د بنداری سے بیشطاب ان ہی کی قوم سے

چاہیے کہ ان کو بیوی سے بی اور د بنداری سے بیشطاب ان ہی کی قوم سے

سے بہی جن کی وہ بہتری جاسے ہیں سے

نیک باستی د بدت گوید خلق سی به که بد مابتی و نیکت کوید

سرکاری دارس میں کیوں کم تعلیم حال کرستے ہیں اور کیوں علوم عدیدہ ان میں والے نہیں یائے اور علوم قدیمہ کیوں گھٹ گئے ہیں اور کیا تدا بسر ترقی تعلیم علما نا ن کی اختیار کی جائیں اس کمیٹی نے ایک ہشتہ ارکے ذریعہ سے سلا وزرسے بطور جواب ضمون اس سکلہ پر
دائے طلب کی تھی اور بہتر مین مضایین کے لئے مین الفام، پالنو، مین سواور ڈیڑھ سو سے
تو بر کئے تھے ۔

انشراحات مهدف مير الأسماحب الكيديل مقطل عنمون نام انشراحات منديكا المسراحات مهدف مير الكها اوربئيتي ليزاس كوالول درم كاتجويز كركم بالشوروبيد

ك و نعام كاستى قرار ديا ليكن أننول ك انعام لين سا لكاركيا -

سے لئے مخلق مقامات میں نمافیں کھونگئیں۔ مرزا پورمیں نواٹ صاحب نے عام طبسہ منقد کرے ایک لیجرد یا جسلما نوں کی گرنش مترا وربوع دہ حالت پر تفا۔

اں کچرنے ماصرین کو مبت تما ترکیاان میں جذبہ وجوش بیدا ہوگیا۔ایک مب کمیٹی بنی ادر نواب صاحب نے اپنی ایک ماہر تنخوا و چارصدرو بیدسے چندہ کی ابتدا کی۔اسکے بعدا نهاک کے ساتھ چندہ فراہم کرسے میں شخول دہے۔

الك تقررا ورسرسيكا رمادك الموط تقريري جان عروج ذوالكا

مرقع تفا-اس کے آخریں تعلیم جدیدی صرورت پریجٹ اور سرسید کے مقصدی کامیا بی کی دعا مقی یہ تقریمیں با بداور مرتب کی تفی اس کا جاب سرسید کے الفاظیں میہ ہے کہ:-دد مولانا کی تقریمِ ش ایک دریا کے ذیّا رکھتی جو بہاڑوں پر مینہ برسے سے ہنا یت زور تورسے بھا ہوا ادر خواتا ہوا ، جوش زن اور موج انگرج بلا عا بہ ہواوراس پر سولنے کی کروں کے پڑنے سے دنگ برنگ کی موجب نظف ر آتی ہوں با ایں بہر مانی نقرا ہوا ہوا در کچھ کدورت اس میں مذبا بی حاتی ہوا در اس کرشمہ نے ہمنے غیر ممتنے کے اعجاز کو نا بت کیا ہو۔ ہم بھی اس کی دا دشیت میں اور کھتے ہیں کہ مسبحان الشرخوب تھنی ڈور مفتی ، گراس سے ساتھ اس شعر کو بھی پڑھتے ہیں مص

بكمة إبهت در دمحرم اسرار كحاست

پیرمِ نیزدوا ندرز گوسشه فرمو د

( Y)

# مكاعماء تاستوملع

جرسة العلوم دایم، الے ۱۰ و ۱۶ ای کی تاسیس کے زمانہ میں نواب صاحب حید آباد
یں تے اور یہ زمانہ ملی اصلاحات میں سخت اہما گئے تھا اس لیے وہ کوئی علی حقد اس کے تیام
د تاسیس میں مذکے سکے لیکن جہال مک شورہ اورمائی اجرادی تعلق مقابین از بین اجاد دی
مقام کالج کے تقفید نصاب تعلیم انتظام مربیت کے متعلق دائیں گئیس ۔
مشتشاء میں حب مدرسکا افتاح ہوگیا تو ہرائی مدیس میں قبل چندے درسے یہ وہ شامیا
میں آئیزں نے جدد دی اس کو سرسید سے علی گڑھ انتی شوٹ گزشیں ہوں بیان کیا ہو کہ:
میں آئیز سنے جدد دی اس کو سرسید سے علی گڑھ انتی شوٹ گزشیں ہوں بیان کیا ہو کہ:
میں آئیز سنے جدد کی اس کو سرسید سے علی کوئی شوٹ کرتے ہیں اندازہ کرسکتا ہی۔ ہمدی علی کوگو ہم سے
میرسیس کے مالی مالے
میں اندازہ کرسکتا ہی جدد کی زما ندالیا
میں سے کہ کوئی زما ندالیا
میں سے میں کی طرف سے بخیدہ نہ دیا ہوا درجب بھی وہ ہم سے میں ہوں سے اور سے اور سے اور سے بھی ہوئی موٹی نا ہوئی ہوئی ، اب اسے دود درستوں کا
جوکی ہم نے اُن سے کہا ہوگا اُس سے اُن کوئی خوشی نا ہوئی ہوگی ، اب اسے دود درستوں کا

جن ك دل ميشه رجيده رستي من عال سنو!

«مهدى على كومعلوم مواكة تعمير مدرسة العلوم مي حنيده كى دفت سے ادريس قرص ليكر اس کو پوراکرنا چاہتا ہوں ، اس وقت ا<del>یک ہزار رو</del>یبی نقدا سینے پاس سے چندہ بھیجدیا اور چه بزارروبیه خوداین درستا و نریخرر کرکے حیداآیا دیس قرمن لیا ا ورمدرسه کی تقمیرس فتر كرف كو كيميديا بدا ك ادنى مالت أس بارك ببارك دوست كى سيحس سع بم ابنى یفیسی سے بخرترش دوئی کے اور کی طرح یات نیس کرتے -افسوس سے کہ ممدی علی سنے تو اليى محبت ادر فياصى ادر درما ولى كاكام فرمايا اورگوائميدىك بيه فرصنه كميتى مدرسة العسلوم اداكرے كى، گراس كے ملى اس عزرے بخرخفكى كے كراكيوں قرص ليا دركيوں ايى ذ مّه داری کی اور کیوں ایسے سر دوجہ ڈالا » اور کچینیں شنا ، گراس میں ٹنگ منیں کہ اس دقت اليي مدد مو في سي ص كالتكركي ط اداميس موسكماً -افسوس أن لوكول يرجن برحيد موعوره باقی ہے اور بین دیتے صبا ہمارادل مهدی ملی سے ریخیدہ مورا ہے ویسے ہی ہم سیح دل سے خداسے اس کی عمرودولت وا قبال کی ترقی کی دعاعبی کرستے ہیں۔ حیدرآیا دیس مل امانت وہ قرض نسی سے سے تھے ، ہر کھیلینی سرسالار خبگ بہا درمے صرف اس مبس كدرسة العادم كى تعمير كے لئے بھيج كوليا جاما ہے ، قرصہ لينے كى اجازت دى بيس سب برااحهان اور دنى شكراس توصيكا اواكرنا جاست جوعفور سرسا لارخيك بهاوركي لنبت مدرستدالعلوم ماست موتى سے "

ومگرا مدادین اس کے علاوہ ہراس حندہ میں شرکت کی جگسی صرورت سے جاری ہوا ا اور ہراس یا دگارمیں روسید دیا جیسی دوست یا قوی محس سے نا مسسے تائم ہونی ہجویز اوئی کاششاء بیں جب ماجی محاتم میں فاس ماحب نے سرسید کی یا دگارس ایک عارت بنائ مانی تحریزی تو مولوی مدی عی نے بر دور تا سید کے

له اس قرصنه کی ا دائیگی کے معلق ٹولف کو کوئی حوالد بنیں مل -

ما عَدِ بِالنوردبِيكَا عِكَ بِعِيجِدِيا - جِاهِ اخوان الصفا - بهيت الاطفال الصغار (طوروارد) اسْرِيَ عال - سالارمنزل مسجد بحبيث في تمي يغرض كوئي البي مدند تعي جس مي أن كي فيا منا مذار ادشا المهجة يوں تو وظائف ك فياتين كالج عبث كى جى ايك مدعتى بميتد حيندے ديتے رسے -ليكن حيب بى ك كلاس عادى بهوا تو متين اتعام بھي مقرر كئے -

ان فیامنا نه امدادوں پر مششاء میں مولوی مشتاق حیس (د تعادا لملک) سنے اپنے ایک دوست مولوی منامن علی صاحب کو مدرسته العلوم کی امداد پر توجه و لا سنے اور د دستوں کی امداد کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ نمایت ماح فقرہ لکھا عقاکہ مددی علی صاحب فقرہ فراروں ہی دسیتے ؟

ایک تو ہڑا روں ہی دسیتے ؟

سند الماء مين جب سرمسيده دِينيش كرميداً با د كئة توسوله موروبية بين كيم كيم من الكرميداً با د كن توسوله موروبية بين الكرميداً با من الكرميد المراية والزنام وعوت سقط -

مدی منزل بطور ما دکار ان اصانوں اورا ما دوں کی شکر گذاری میں سرسید نے ایک عادت کی تمیر بخویزی اور کمیٹی نے جب نظور

كرايا توسب ويل وت شائع كيا -

اگرچگینی مدرسة العلوم ان تمام نردگوں کی حبوں سے قوعی ہمدروی سے مدرسة العلوم کی اما منت وا مداوی ہے دل سے شکرگزاد ہے گراس سے اپنا فرص سمجھا ہے کہ آن ہیں سے ان بزرگوں کی حبوں سے اور لینے مال سے ان بزرگوں کی حبوں سے اور لینے مال سے اور اپنی سے کوئی دقیقہ فردگزاشت بنیں کیا خاص طور سے شکرگزادی کی جا وسے اگرچہ مرا مک بزرگ کی فیاضی فردًا فردًا علت تا مراس مدرسته العلوم کے قیام کی مقدورہے گر برایک بزرگ کی فیاضی فردًا فردًا علت تا مراس مدرسته العلوم کے قیام کی مقدورہے گر المدی کو دائی او کا دفائ مردنا ہماری کمیسی کو دائی او تحار قائم ہونا ہماری کمیسی کو دائی افتی ارمقورہے - ان مزرگوں میں سے ایک جنا ب سید ہمدی علی خاص تئیں آ ماد و مستمد مدار المها عمید خال دائی سے سے ایک جنا ہے سے بنا المدی میں خال دائی میں خال دائی ہونے دائی میں خال دائی میں خال دائی میں خال دائی میں خال دائی ہونے دائی دائی میں خال دائی میں خال دائی ہونے دائی میں خال دائی میں خال دائی ہونے دائی دائی میں خال دائی ہونے دائی میں خال دائی ہونے دائی ہونے دائی میا دائی ہونے دائی ہونے

فیاصی اورایت قلم و قدم سے بے نظیرا مداواس مدرسد کی کی ہے اس کے ممبرا کی سیت مدرستہ العلوم نے یہ بچویز کی ہے کد علاوہ آن عار قوں کے جو فاص ان کے زرعطیہ سیقمیر ہونی ہیں اور حن بران کے نام نامی سے کتبے لگائے جادیں گے وہ عارت جو ماہیں ات أنكل كاسول اورلس لائبر مريى سے داقع ہے اورس كى تعمير نمايت سرگرى سے ہورہى كم کمیٹی کی جانب سے بطور انہاریشٹ کرگزاری ویا دگاری فیامنی جناب مدوح کی ان سے نام سے موسوم کی عاوے اور آیندہ سے اس عارت کا مہدی منرل نام ہوا درا مک کشیرجو اس يرلكانا تجويز مواس يحبنداس كوهم اسبن اخبار مي عجابية بي -المبران کمیٹی بائے مدرسته العلوم که درقیا م اس مدرسه صرف تمت منو دوآ ا بشکر گزاری گل مرسیدای گلستان و تنجر مار درای ای خیاب مولوی پیدمهدی علی خان رئیس ا<sup>ن</sup>ا و ه رطب اللسان و عذب البیان بوده!ند- الحق سعی کا ب عدیل و فیاهنی مائے جمیل سناں در قالب آس انداختد اند- فدربیجه قیام داستھ کا م آس بدوه است يسمبران كميتي است ندكوره باظهار شكركزاري ديا دكار فياضي طباب مدوح ای لوح را درین منزل نفس ی نایند واین منزل را بنا م نامی خباب مدیرح سیانند مناتقبل مناانك انت السميع العليووا ناالعبل المفتقرالى الله الصماميل كالعمد كالسك بعدب كالج كلاسول كي تعمير كم لله دوسيك ا شد صرورت محى ايك ليجردوم سے ك دُعانى سيندى مع انتخاه بيش كيس كي سب سرسيد سنر لكهاكد: -

ور دنیا ایک جائے انقلاب ہے ہزار دن آدی ادنی حالت سے اپنے در بھے پر پوپنے ہیں کہ دنیا میں کی کو اپنا ہم سقور اندیں کرتے تھے اور ہزار دن آدی اِس در بے سے ایسے گرے ہیں کہ ادنی ادنی شخص عبی ان کو اپنا ہم سرمنیں کہ سکتا تھا گرانسان کی سعاد تمندی اس میں سے کہ زمانۂ عوجے ہیں لیے سے ادنی لوگوں کو اور جو اس کی کومت اور عنایت کے تخاج ہیں ان کو نہ بھولے بلا شیداس معادت کے ماں کرنے کے لئے تخلف خیالات ہوسکتے ہیں۔ گرہاری دائے ہیں اس زمانے ہیں بیسعا دت صرف قوی رفاہ کے کا موں کے انجام فین میں جی کی اس جوجہ دہ زمانے ہیں قوم کو صرف درت ہے ماس ہوگئی ہے ہم بنایت نوش ہیں کہ معدی علی سے اس سعا دت کے ماس کرنے ہیں بھی کونا ہی نہیں گی۔ ہمین مدرستہ العلوم سلمانا آن کی صب سے قوم کی فلاح کی امید قوی ہے ، مدو کی ہے اورائعی بسینے جم ہزادرو بیراس کے دیا منظور کیا ہے کہ بخلہ اکٹ کمروں کے کالج کلا سوں سے لئے سینے باتی ہیں اُس دو بید سے ایک کمرہ فیا ویا جائے خدائے قعالیٰ ان کے عطیہ کو قبول فرائے اوران کو زندہ و سلامت با اقبال درکھے (آئین) "

گور مُنتِ نظام سے رئرستہ العلوم جنگ برطال نفا مدستہ العلوم کی ا مرا دکرانے سے یومیر کا اجرا اوراضافے بیں ہنا بت عدی سط ستال کیا اوراس کا

ی نبیجه تفاکه مششه عیس ابنوں نے بین سور و پید ما یا به مکومت نظام سے اور سور و پید ما با بذا پنی جاگیر سے مقرد سکے اور ۱۳ این ار تفد جیب خاص سے اور وس ہزار نقد خزاید عامرہ سے مرحمت کیا اور بھر دوسوکا اور اضافہ کیا ۔ سٹ شہر اعجب سرسید ٹو پڑھیٹن لیکر حید رآ با دیکے تو ڈھائی سور و پید ما یا نہ گرانٹ کا اصافہ کرایا ۔

مرسيدكا اعتراف الفاظير كالفاكه:

‹‹درحقیقت خدائے تعالیٰ نے اس قوی کا م کے اس درج کک بہویخ جائے۔ کے لئے ہرکئیلینے سالارجنگ بها درمرحوم و نعنور کو ابررحمت بنایا تھا۔ اور مولوی مهدی علی کو آب رسانی کا وسیلہ کیا تھا ؟ سالارجنگ نمانی کو بچ جب ہدارا لمهام ہوئے تو کالج کی طرف مائی کیا۔ جنانچہ اکستے ہم سُنُدُهُ المع میں اُنا کے مفر کلکتہ میں اُنہوں نے کالی کامعائنہ کیا اور گور منت نظام کی طرف سے معینہ یومیدیں اضافہ کرکے پورے ایک فرار روپیہ آیا نہ کردئے۔

کا نفرنس کے اجلاس اشکاع کے آخریں اعلاس کا نفرنس منعقدہ اللہ آبادیں اعلام کا نفرنس تعالم ہوئی تھی اب کک میں شرکت کاموقع ندمان تھا ۔

اس سرکت کاموقع ندمان تھا ۔

ا ہنوں نے اجلاس میں ایک معرکت الاً رامقمون پڑھا جو بتین حقوں میں فقت محت بیارے مقد میں ساب کا بیارے مقد میں ملا نوں کی محمد میں متد نی اور ملمی مرتی و ترسندل کی محمد میں ایک محمد میں ہوئی اور میان کی ترتی و زوال اور پورپ سے سندل و ترتی اور مساب کا تذکرہ فقا ، تیسرے حقد میں بورپ سے ان ایاب ترتی سے سلما نوں سے استفادہ مذکر سے دودن تقراستے استفادہ مذکر سے دودن تقراستے کہ طبع و شائع بھی ما ہوسکا ۔

اجلاس سے بعد علیگر ہو آئے کالج کا معائنہ کیا۔ یونوی با اجلاس سے بعد علیگر ہو آئے کالج کا معائنہ کیا۔ یونوی با ا اور تین سور و بہتے یونین لائبر بری کو دیا طلبا سے لئے ایک خام بورڈونگ ہاؤس کی تمیر کا مسئلہ بیش تھا ، دس نیرار رو بیم کاتھینہ تھا ، ہرٹرسٹی سے ذمتہ جن کی تعدا دوم مھی کم از کم دوسور و بید مائد کئے گئے تھے ، نواب صاحب نے بندرہ سور و بیاس فنڈیس دئے۔

#### رسم

### 5/20 1-5/20

حیدرآبا دسے والیک کے سونداء کے دسطیں نواب ماحب حیدرآبادی بعد قومی مفرو ستیں فطیفد باب ہوئے تواس وقت آن کی محت بہت خراب ہو چکی ہی الکین بجائے اس سے کہ دہ وطن میں اکسی پُرفضا مقام پر رہ کراپین صحت پر توجہ کرتے ، اتنوں سے علی گڑھ میں قیام کرنے کا تستیہ کر لیا تاکہ سرسے بدے نتان دار کام کی کمیل میں ابنی بہترین تو توں سے مدد پوخ پائیں ۔

ہیں، رہے مسال دہ اجلاس کا نفرنس منفقدہ علی گڑھ کے پرٹسیٹرنٹ ہوئے ادر لیے خطیصدار میں ایک خاص دلرما ماینذا ندازسے کا نفرنس کی صرورت اس کے اغراص دمقا صدا دراُس کی میمیل کی کوشنٹوں پرمہت زیادہ زور دیا۔

اُنوں نے ایک دردلیوش پرایسی ذہر دست تقریر کی جوقوی لٹر بھیسد میں ایک خاص مرتبہ رکھتی ہے اور "مسلما نور کی ضمت کافیصلہ" اُس کاعنوا ن ہے -

اسموقع پردداکٹرسرلواب، مسیدراس عودی تقریب ہم الشری تقی اس میں نیونہ کے طور پر مالینوروپید کالج فنڈیس ویئے -

ک مرُامن آدکرہ کو فخررے کا کہ آوا ب عن الملک کی شفقا نہ تربیت میں آن افیارات کی ادارت کے فراکف اس سے انجام د کے -

کمیٹیوں اور سوسائیٹیوں ہیں تقریر سی کیں - ہرائیو میٹ صحبتوں ہیں ہی مسائل زیر بحث رہے اورایک عام رجان توی تعلیم اور کالج کی طرف بیدا کر دیا ہمبئی کے اِس قیام کاسب سیے زیادہ قیمتی نیتجہ یہ تھا کہ ہز ہائین آغاظاں سے اثر دا قتدارا ور نیاضی کا رخ تومی تفالد داغراض کی جانب مائل ہوگیا -

ملاحات کی صرورت کی صرورت مالات کو صرورت مالات کو کوشش کی کرصورت مالات کو کا احساس بلیس گراین آپ کوبے بس با یا دراسی وجرسے سرسید

ك آخرزام مين ان دونون محترم دوسون سي اخلاف راك بيدا بهوكيا -

نواب صاحب نے کئی مرتبہ ٹارسٹی شپ سے ستھی ہوئے کا ادا د ، کیا لیکن بھیر منسرسد طمیری مجست اس ادا دے عمل کرنے سے مانغری ۔

ئ غطمت ومحبت اس ادا دے بڑمل کرنے سے مانع رہی ۔ من و کہ تیز ان چند در اعقاد کا میں حب ایک لا کھ ردیبیہ کے غبن کا راز کھلا اور رسید

ملافی نفضان مین در شکسته بوگ تونواب معاصب نے اوّلاً خود ایک ہزار میں اللّٰہ معاصب نے اوّلاً خود ایک ہزار رہی۔

اس نقصان کی مدّ تل فی میں میش کیا اوربقید کو داکر نے کے لئے ڈا برکیں ۔

سرسید کا انتقال کے لئے نئیں ملکہ توم کے لئے ایک صیبت کبری تقی اِن م ریٹر اگست حالات انتظامات کی خزابی ادرمالی حالت کی کمزوری سے دلاں

یں مایوسیاں پیدا کردی تھیں سسید گھود (مرحوم) اپنے باپ کے جانیٹن ہو گئے کھنے لیکن ان پیشکلات کے مقابلہ کی طاقت مذر ہی تھی اس مالی حالت کا کچوا ندارہ و اس لیم ایس سے ہوتا ہے جو مسرسید میمور ملی فنڈ کمیسٹی سے ہزا نر مترمیس لا ٹوش لفظ نٹ تا نم مقام گور مزو دیسٹرن کالج کو دیا تھا جس میں میان کیا گیا تھا کہ :۔

له لاظهروكاييد -

كاليح كى مالى حالت إكلج كى موجوده حالت كاموازنه كريئے سے بيمعلوم بوتا ہى اکہ جس حالت پراس کالج کو سرمسید مرحوم سنے اپنے آخری مان من منها وما تعا اس مالت برجي اس كا قائم رمنامكن منيس من ما وتعليد ايك بڑی رقم روبید کی اس سے کمیٹل فتادیں اعنا فدینہ کی جائے مسرسید کی دفات کے وقت کالج کے وقت تقریبا بچاس بزارروبیة قرص تفا اوراس قرص کی مدولت ایک بری رقم سود کی اس وقت دینی بڑی سب ، اس کے علادہ کالج کے ذمتہ تقریباً بیرہ بنرارروبید کا ایک قرص ہو اوربا دہو د کید ایک یوروسین پرونسیسر کی عجم کالج میں خالی ہے تاہم انہواری اخراجات اس وقت آردنی سے قریب میں سورو بید کے زماوہ میں اور ما دجود مید نمایت کفایت شعاری سے بدنیا دی کم کی گئی، گراب می کالج اس قابل منیں مواکد ایک بور مین برونسیر کو الم اسکے یا اس قرصنہ کو او اکرسکے جواس کے ذمتہ روز مرہ کے اخواجات کی دحیہ سے عائد موجا آ ہواس قرمنه كوسم صرف اين آمدن كى بحيت بى ساداكرسكة بس،جب ككالج كوكيد دوسميد نه ل سے اس کی حالت مصرف البی سی خراب دست گی حبیبی کداب ہے بلکہ اس کو تحب بورًا اسيفاس ورجبت ننزل تبول كرنايرك كاجواسك سرسيدكى آخرى عرس عالى النافا اس كے علاوہ اس دقت درجبوں آدميوں كا اسسا ف كے ممبروں كى تنخوا ہي امعالان باغیا بذر) مزد در در ، کرتب فروشوں ، ڈبیخر کے خریدار وں کا روپیدا داکرنا تھا پیمعلوم بهة القاكد كويا ان كي فهرست كبي نتم من بوگي ، هرروزان قرمن خوا بهون كاكل مين بهجونم تها تما يا دغضب ناك خطوط تحريركرت عقر \_

ان حالات برصوبه مع ممرال در کالی بیشرن سرانونی میدانی نفریس که تقامید است استانی نفرسی که اتفاکه: - علم خرابی سرسرانمونی استرون ترسی ای قدر که سرس المونی ایک میکرانل کارسیال کارسیال کارسیال کارسیال کارسیال کارسیال کارسیال

معقول اعتدلال ادراسقلال کے ساعۃ ٹعیک ٹھیک کوسٹس کریں تواس کابیاق کردینا جندا ں دشوار مہیں، گراس موقع پراس بات کا بوسٹسیدہ رکھنا تحض ہے سو دہوگا کہ ٹرسٹیول یس اتفاق میں ہے اور میں اس بات کے کہنے پر مجبور ہوں کہ بعض لوگوں میں اعتدال بھی منین جس کی وجہ سے ان اصول پر حواس سے بابی سے قائم کئے کئے گالج کا وجو دہی مخددش حالت میں ہوگیا ہے ادراس ہی حالت کی دحہ سے ببلک کے دلوں می فعر رتی طور سے اس انٹی ٹیوش کی طرف سے بے اعتمادی پیدا ہوگئ ہے۔

یں سے اپنا دورہ روہ کھنڈا درمیر ٹھ ڈویزن میں جہاں بہت سے قدیم سلمان فا ندا نوں کے دطن ہیں خاص کراس خوض سے کیا کہ اس بارہ میں سلمانوں سے خیالا ست معلوم کروں اور میں اپنی اس تحقیقات سے نیٹیجہ سے طئس ہوں کہ لوگوں کولیتین ہو کہ موجو ڈ انتظام اور بندولیت کاسسٹم (طریقہ) کا نی اور قابل اطبینا ن امنیں حیں کی وجہ سے انتظام اور بندولیت کا مسلم دہ کالے کی لویدی لویدی مدد کرلے سے باعثہ کھینچ ہوئے ہیں بیر خیال اس دقت پر ابھوا تھا جب کہ مصور کہ کو کا فین لوگوں برظا ہم اور اور حینے مال کی رہے تھیں کی انتظام موسے کی وجہ سے اس فیری کا ہونا ممکن ہوا اس کی خوابی لائی کی کہ کہ کہ کہ کہ میں بین کی انتظام ہوسے کی وجہ سے اس فیری کا ہونا ممکن ہوا اس کی کوئی صلح مذی گئی اس کے کہ کالے کی میں بین کرتا ہوں کہ توبیم ایونہ میں اور کی بالا تفاق یہ دائے ہے کہ قبل اس کے کہ کالے کی میں سے کہ اس سے طرف سے لوگوں کو پورا پورا اعتماد اور اطبینان ہو یہ امر بنا بیت صرور دی سے کہ اس سے انتظام میں بعین صرور دی تغیرات علی ہیں آئیں با

 میمورین نندکو لار دایمین دایسرائ منداور مزا نرسرهمین لا توش نفتنت گور نرصو مه متحده کی امدا دو حوصله افرانی سے بڑی تقومت بوئی-

وَابُ صاحب سَنْرَ لَكُمْ يَيْ كَ پِرْسِيدٌ سَّ عَقِى الْهُوْ سِنْ جَا بَحَا كُمْ يَدْيِ لِ سَنَائُمُ كرائيس اللي وجي سے گرم موسمو سي پنجاب اورصو ميشتده كا دُوره كيا-لامور سسے غطيم استان عليمين ايك نهايت پُرا الرِّ تقرير مِين يونرويسٹى كى صرورت واہم يت محسوس كرائى - بھرد يمبريس كا نفرنش كا اجلاس لامور مير منفقد كرايا اور يونيويش كا دروليوش ميني كرائى ايك عام جِشْ بِيداكر ديا -

رجنت آدام گاه) نوآب ما رعی خاں بہا در والی دام درسے حصنور میں صورت حالاً عرض کی اور منز وائمین کو کالیج کی معاونت پر مائل کر لیا حضو رعِت منظم نے گرانٹ میس فروپیم ما ما مذکا اضافہ فرما یا اور بچاپس مزارر و پہیمیوریل فنڈ کوعطا کئے۔

(1)

### 819.4 1-81299

سکر مری تثنیب سرانتخاب اندی بنتمتی سے سیر محمود کی سور مزاجی و مالت این نه مقی که ایسے قطرات میں اس کے اس خوری موثن اور کا خدائی کرسکیں اس لئے اس جنوری موثن اور کے اجلاس میں ٹرنسٹیوں سے ان کوسبکد وش کر کے نواب میں الملک کوئنتخب کہا۔

بلامشه سید محمود میں وہ تمام قا بلیتیں ہوجود کھیں جن کی اس دقت کالج اور قوم کو صنورت محق ، کالج کی تاسیس اور سرسید کی قدمی ساعی میں ان کی قابلا مذهبا عدت منورت محمد است خاص اسماق خاص اسماق خاص اسماور منافع کی محمد اسماق خاص اسماور منافع کی محمد منافع کی محمد اسماور منافع کی محمد منافع کی

وامدا دا بتداسے شال مقی ، آننوں نے ہی سلے علی میں بینویسٹی کی اسکیم تیار کی تھی اور 
ہرار د س دویید کالج کی مختلف تدات میں دیا ، ان کی قانونی نقسانیف سے کالج فنڈ کو
کافی فائدہ ہوالیکن تقدیر برکس کا قابو ہوسکتا ہے یہ تعییر ناگذیر عقا اور ناگزیر طور برکر ناٹیل 
اور زما مذہ اس کومفید اور موروں تا بہت کیا ۔ اس وقت نواب محس الملک سے زیا دہ کوئی 
اور خص اس بارگراں کو آٹھا ہے کی قوت و قابلیت مذرکھتا تھا ۔

بقول مولانا هالی سے " مرسید سے بعدان کا جائیں بننے کی جا ل کہ ہم کومعلی سے ان کومطلق خواہش نہ بھی گرتقریباً تام ٹرسٹی تمام کالج اسٹوان تمام کالج اسٹوڈنیٹس صوبیہ تمام ڈیلی گیٹ جو بچھلے سال تقام کالج مسلمان تمام کالج اسٹوڈنیٹس صوبیہ تمام ڈیلی گیٹ جو بچھلے سال تقام کا بھور کے حدن ایکو کی شرف میں تشرک ہوئے تمام ملمان اضارا و دیمو گامت مملمان جو کو کی کو تو می معاملات سے دلج ہی تھی بداس بات بھرتفی تھے کہ ان کو کالج ٹرسٹیز کا سکرٹری نیا یا جائے اس کے ان کو اس سے سوا جا دہ مذتھا کہ اس جو سے کو اسپین کو سے مرکھیں۔

مرآ شوب زما منه الله عند والدین - قرمن کی گران باری انتظامی خرابی ، قاعده و الدن کا نقص اور عام الله دوالدین - قرمن کی گران باری انتظامی خرابی ، قاعده و قانون کا نقص اور عام بے اطبینا بی کے ساتھ کالج کی انتظامی حباحت پر پرنسپیل اور مستان کی خواہن کی خواہن کی خرابی اور پیریشرن کی طرف سے اس کی حاست ، ٹرسٹیوں میں بارٹی بندی اور باہمی تفاق ، بیران کس سال پر ذبوا نوں کی تمنا کے فوقیت سے آئریوی بندی اور باہمی تفاق ، بیران کس سال پر ذبوا نوں کی تمنا کے فوقیت سے آئریوی سے اس کر ٹری کے حیثیت قائم رکھنے اور میں بیری وری اضاف اور نامی عارق کی کمین کی صرورت میں ترقی کے ساتھ اور کا کمین کی کمیل کی صرورت

می منیوں کے علادہ متعل آمدی جو گورنٹ اور میاستوں کی گرانٹ ان ایڈسے ماس ہوئی تھی کل بالیس ہزار تھی انڈو منڈ فنڈ صرف ۳۳۳ ، ۲۵ تھا۔ عمارتوں میں نقط چند پخست م کرے اور ایک کچی بارگ اور چند خام نبگلے اور ایک اسٹر بھی ہال تھا باتی نامت میں صرف نقشہ پر تھیں ۔

نواب عن الملک سے پورسے وش اور بے نظیر حکمت عمی سے ساتھ ان شکلات کا مقابلہ دو تعییر سے من اللہ اسے بو نیورشی کا نصر اللیمین میں کہا ہے جو دولہ بیدا کیا تفاش کو ٹرصا یا موجد کا مراس کا اجلاس معقد کرایا اور قوم کی عام توجہ کولیے اور یونیورش کی طرف ماک کری ۔

اله كورانت دا بزار-حدرآباد ۱۲ بزار- دام در باره سو- شالرا تفاره سو-

تعليم إفتاسلان عجتع بردجات عقر

نوا بعض لملک کی انداب می الملک سے اپنی تقریر سے مبسد کا افتاع کی اندو ای میل عقدال اور صبر اندو لیوش کا دروائی میل عقدال اور صبر اندو لیوش کو کئی تی کا درا حرام دا دب کو طوظ در کھنے ، در دلیوش کو کئی تی کی طرف داری یا ایک توم کے حقوق کو دو سری قرم سے حقوق پر ترجیح کے خیالات سے بالا ترسیجھنے اور گور کمنٹ کی نیک نیتی اورا نفیات کو بیش نظر دکھنے کی فیجے سے کی ۔

ا بنوں نے واضح طور پر میر بھی تھجا یا کہ اپنے برادران رطن کے اغراض و فوا مرک مل حلی اور اندیک مل

بھرا تہوں سے رزولیوش برایک ہایت دبردست بحث کی اور اس سے جو نعقا نات بور سنجے سفتے ان کو واضح ادشرح طور پر میان کیا اور ملا اور سے برا درا ن وطن کی کوششوں سے در میان میں جففلت اختیا رکی اُس بر بھی غیرت ولائی اورا بنام شورہ بیش کیا کہ شمالی ہندوستان سے تمام سلمانوں کی صلح ومشورہ سے بعدا کی۔ مرتل میموریل تیار کرے کوشٹ میر مین کیا جا سے جس سال نقفانات سے تمام میلودں کوجواس رزولیوش کا نیتحیلار می میں آزادی وادب سے ساتھ ظام رکیا جائے۔

مُنوں نے برٹین گور بخرت اور ہزا نرکے انصاف وی کبندی کالیتیں دلاکر سس رزولیوش کو نیک نیتی کی فلطی سے تعبیر کیا اور خاتمہ تقریر مرکہا:۔

دویس سین که تا ند که سکتا بور که جد کوسشش کی جائے گی اس میں بور کی یہ كاميابي مدكى يا جارك خيالات سے گورنن كے خيالات برمابت مين مفت ہوںگے کیوں کر ممکن ہے کہ بوحہ اس کے کہ اس معاملہ میں ہا رہے اغراص مل يس دائعة عائم كرفيس ممس خطارد يا بعض دلائل بمار مصغيف مول گراس مقوله کو بهیشه یا در کلموکه « رحایا کی خوا بهشور کاسننا کا مهے ایک داناگورٹ كاادر فلا مركزنا اين خوام توركا ادرمانكنا البين حقوق كاكام ب ايك آزا داور دفا دارزعیت کا » اور این اس ماک عقیده کو همی بهیشه میش نظر رکهوکن همارا كام ب كوشش كرنا اورفداكاكا مب اسكالداكرنا " يس بمسب كويات كداس قوى كام كود التمندي اور سقلال سے كري اور مذر بعدا يك معزز ويوش ك ايك المدين فرآ نرسواند في ميكذان مى كحصورس سي كرول كريم كامياب بوك فهو إلمراد الرناكام دب توبادا ول اس خيال سطائن رہ کیا کہ ہم سنے اپنائ اداکیا ادرآ بیندہ آسنے دالی شلیں اس یا سناکو دیکی سکر ہاری شکر گزار ہوں گی کہ ہم سے ان کی بہودی سے لئے کوشش کا کوئی دقيقة أعام دكمايس العملما نوآو! اورخداك كرم اوركورمنت كانفا بر مجرد سكرك اس قوى كام س بلاخيال اس ك كريم جديد عي الم درك آخرى كوشش كراو تاكد كي كويديات ده جائد كد

تكست وفتح تفيدول يوفيك الع تمير مقابلة ودل ناتوال النخوب كما"

اس طب میں مقد در در دلیوشن میں ہو سے میں ایک رزولیوش یہ بھی تھا کہ نوا ب محس الملک ہی تمفا کہ نوا ب محس الملک ہی تمفقہ عرضد است تیار کرنے کے لئے شائی مند کے ملیا نوں کا ایک نایندہ مبلسہ معقد کرنے کا انتظام کریں۔ اس سے علاوہ نواب صاحب کی ہی تحرکی سے بالا تفاق والا ورز دلیوش بھی پاس سے گئے بیجن میں اُن با توں سے اجتما ب کی ہما سے تھی جن سے طورت کی جانب سے بدولی یا میڈور سے ضاحل ان حلم آوری بابی جائے۔

اد هرعلی گرفه میں جواحیا جی غید منفقد ہوئے اور ملیا نوں سے اضارات میں جو تینی مہیں اُن کو ہز آنرنے اپنی گورمنٹ کی بالیسی پرا کی ذرم وست حلیم تصور کیا جس سے اُن کے مزاج میں حذت بر ہمی بیدا ہو گئی نواب صاحب نے کوشش کی کہ وہ ہز آنرسے مل کرا ور با لمشافہ تنا م معامل ت پر گفتگو کر کے بر ہمی دور کریں ۔ جنا بخیرا ۲جون کو اُندون سے بینی تال آنے کی اُلع دی دیکن ۲۲جون سے کو برائیو سے سکر ٹری سے جواب دیا کہ: ...

درآب كا اس مقصد سينيني آل كاسفر كرناكه آب أردو، ناگرى كمتعلق لين

خیالات ہزا ترکے سامنے ظاہر کریں اُن سے نزدیک آپ کے سائے غیرضرودی ا تعلیمت ہے بی تصدرخط دکتا بت سے بھی مال بدسکتا ہے یا

بر آنر کی جوایی کاروائیال اس انکارے ساتھ ہی آنریس سید مور کے خط کے اس ایک کاروائیا کا استان کو اطلاع دی گئی کہ: -

‹‹جناب نواب لفشنت گور نربها ورخیال فرماتے ہیں کہ کالج سے انتظام میں لیسے معاملات کے داخل مونے کوجن سے ماری مالیشکس کی بدیا بی جائے آ بیا کا امناسب مجصائ بجانب سے ادراس مارہ میں جنا ب مدفوح ارسیو کو آپ کی واست مطلع كرناجا ست بين بترآ نزكواس امرس كي مشبهنين وكركيشيت ایک جاعت کے شرسیکوں کی میر دائے ہوگی کہ کالج ایک تعلیمی اشی شوش سے نذكه ايك وليكل عجم ، ا دراس كم يور دن ادراشا ت كاكل لم كمينجرون اورامسطا ف مون كى تينيت سے بوليكل ايكى سينسوں سيمليده رمسن داجب سے محدن انتگلوا ورمنیل کالج کو بلات میلما نوں کی ترتی اورسلما نوں كفاح ادرببودى ك سائق مدردى كرى صرورى سے، ليك كالج بنياس ك كه جونيك نامى اس كوسمرسديه بشحصين حايت ميں ايك اسيے تعليمي نسي سيوشن ا بو الله على عال يو في متى مبر كو ما دي يا شكي سے كچونتلت مذعقا ايا كرسماي ساته بى ارسيلول ادر تعلقيس كالج كعلقدس بامنا بطهطور بيراً مرسيل سيرجمو وسيحفط كى اشاعت كى كئى اورجولا ئى مي مبقام ښارس ميتي كمايارس كيرجواب مي نورزنديم تقرمركي اس بيمسركا دى دزوليوش كى مقوليت دغيره پر كيت كرسے ية تنبيه كى كد: -‹‹اسم سند مرقومیت اورطرف و اری کا رنگ برشها ما ایک نهایت افوحرکت سے جولوگ بمندی رزولیوش کی محالفت کررہے ہیں دہ درامل حاکم و محکوم سكه درمیان مدّراه بداكرت مين اگركه واقت من بول كدان كى كوشتوك

يەلازى مىيجىسە "

اس مرعوب جاعت میں طبئہ منعقدہ علی گڑھ کے پرلسیٹینٹ نواب لطف علی فارسب زیادہ نتا ترستے ادراً بنوں سے فرڈاصدارت سے استعقار دے کرکمیٹی سے بھی علیادگی اختیا رکر لی اور ہزآ مرکے سامنے یہ عذر بمیش کیا کہ چنکہ آن سے سامنے واقعات غلط طور بر ہاین کئے گئے منتقے اس لئے اُنٹوں سے صدارت منظور کی ہتی ۔

محصنو میں خلیہ عامی کا العقاد الله وجود ہرآ نری برہمی مزلج اورا یک جاءت کی محصنو میں خلیج الیوسی الین ساند مرا اگست کولکٹو میں ایم عظیم الت ن حلبہ منعقد کیا جس میں مختلف ضلاع سے کثیر القداد امحاب اگر شرکی ہوئے۔ یہ پیلامو قعہ تھا کہ سرکا دی احکام سے برغلات احتجاج کرنے سے سائے مسلما اور کی انتی زبر درت نمایندگی ہوئی علیہ میں متعدد رزولیوش بیش ہوئے ، نواب صاحب نے دہو ہے۔ نواب ماصب نے دہوج سب فیل رزولیوش میں کیا۔

"إس تميع كى برگرزيد رائے بين سے كه مرانط فى ميكدائل صاحب بها درسك درور اس تميع كى برگرزيد رائے بين سے كه مرانط فى ميكدائل صاحب بها درسك دروراند فائد فائدى عدائكى دروراندى كى طرفدائدى يا نامضفا نه كا دروراندى سے دالئے اللہ اسلام كو صرد بنجا سے كى مزت سے باس كيا ہے بيكہ جديا كہ صاحب مدوح كے بيان سے ظا ہر بوركا، أبن كا يہ

له يسقن جاعت الكهنويين قائم بهوني محق -

رزوليوش صرف كثرت الإليان مالك مغربي وشالى واود ه مصوص بيبني ميد گويد جلسه نبرتون كي دائس سيفتفن نهيس موسكتاك

نواب صاحب کی تعربر معرکته الارانقر بری یوک دقتی معاملہ سے تعلق دیکھے

کے باوج و لیے انزاور لٹریجرکے لحاظ سے ہمیشہ کے لئے یا دگا رہوجاتی ہے۔ اس تقریر میں جواعتراضات قدیم بالیسی سے انخرات وغیرہ کے متعلق کئے گئے گئے۔ اُن سب کا جواب دیکر سلامی ان کومششوں کا تذکرہ کیا جواسی معاطمہ کی نسب سرسیدسے کی تقیر آنہوں نے ہزائر کی سنبت ناالضافی اور طرفداری سے خیالات کی بھی تردید کی اور کہا کہ ،۔۔

له ہند دو سے سلاماء سے یہ کوشش شرع کی اور سلاماء میں یا قاعدہ ور نواست کی گئی کہ زمارسی سرو و ن کی حکیمہ ناگری سرو و ن حالا ہی سکنے جائیں معولیہ بہار میں ان کو کامیا ہی ہوئی مرف ماء میں صور متحدہ کی گورمنٹ سے ساستے با قاعدہ ڈو پونٹیش میں مواا گرچیہ اسوقت ناکا می ہوئی مگر مند فیارع میں میر زیر محبت رزوا ہوش صاور ہوا۔ قوت کو گور بمنت کے وشمنوں برکام میں لادیں گے ہم کھی ایک لخطہ کے لئے

بھی خیال میں کرسکے کہ گور فمنٹ ہم کو بھلا دے اور چیوڈ دے اور ہما ری اُن

چیزدں کوجن برہاری زندگی ہے صدمہ بسخین دے ، مجھے ہرگزیقین بنیں ہے

کہ گور فمنٹ ہماری زبان کوم ہے دے گی ، بلکہ اس کو زندہ دکھے گی اور و ، مجی
مریخ نہ بائے گی ، مگراس میں کچھ سٹ بہنیں کہ جو کومشش اُس کے ماد سے کی

ویمسری طرف سے ہورہی ہے اگروہ برا برجادی دہی تو آیندہ کی وقت
ہماری زبان کو صدمہ بسنچ کا یہی فون ہے جس کے لئے یہ کومششیں ہورہی
ہمیں تاکہ ہم اسی زبان کو رندہ دکھ سکیں اور اگر ضرانحواست دو و وقت آھے

ہمیں تاکہ ہم اسی زبان کو رندہ دکھ سکیں اور اگر ضرانحواست دو و وقت آھے

ہمیں تاکہ ہم اسی زبان کو کا بی خوادہ و دھوم سے نکالیں ۔ ع

پھر انہوں سے سرکاری مار موں سے تناسب پرایک تبصرہ کرکے سرسید کی جلت کے دقت ہرآ نرسے جو واتی در جسی اور ہدروی کالج کے سائقہ ظاہر کی تھی اور آن کی گورشنٹ نے جو ابی اما دوی تھی اس کا بُرج بٹ احسا مندی کے سائقہ تذکرہ کیا۔

اُندُن سے علی گرف سے صلبوں سے متلق جوخط وکتا بت فواب لطف علی خاں سے ہوئی متی اور جو مذراً تبوں نے استعفے دفیرہ سے متعلق کیا تھا اُس کو می ایک عردہ طریقہ پر بیش کرکے اس اصول کو بیان کیا کہ :-

د جب کی مسلمہ کی سنبت تام قدم کے دل کو صدمہ پنچے تواس کے مقبل اپنیمین سے بھیل سنے اور برانگیخد کرنے کی صرورت نہیں ہوتی ایسے وقت میں ہارا فرض حقیقت میں برہے کہ پبک کی دائے کو اعتدال پرلائیں ورگوٹرنٹ سے ادا دوں اور مقاصد کی سنبت جو شے خیالات لؤگوں سے دلوں سے دُور کریں با دھ واس سے کہ ایسے بڑے بیٹن صلعے کے ہما رے مستقی لیٹریٹ ہیں اس تحرکی سے ملیحدہ ہو گئے یا بڑے بڑے بڑے نواب اور رئیس خمالی خوف سے ملیحدہ رہے ہم کو مقین ہے کہ ہماری قومی زبان مرسے نہ یا وسے گی اور ہمیشہ زندہ رسیے گئی ''

اس سے بعد دولیوش سے اترات اور دقتوں کی صراحت کی اور ہزا ترکی تقریم بنارس برتوجه دلاکر کما کہ اگر ہزا تر سے اسے حکم کی سسے ہاری ذبان کو کوئی صرافی بہتے بنیخیا اور دوسری قوم تمتع ہوئی سے تسٹر یح کر دی جائے اور جوا بہا م بیدا ہو گئیا ہے اُس کور فع کر دیا جائے تواس بحب کا فائمتہ ہو جا با سے اور کری تسم کا اعتراض بی بیش ا فیت اس محب کی کا در دائیوں سے ہزا تر سرا نوٹی نمیکڈا تل کو اور زیاوہ اشتعال بیدا ہوا وہ بحیثیت بیٹرن علی گڑھ آئے اور ٹرسٹیوں کو جمع کرے اُس ایجی ٹرشن برجوارد د ڈیفینس ایسو،سی، ایش سے ذریعہ کی جاتی متی ، اپنی سخت نا داخی کا اظہار کیا اور پی الزام دگا یا کہ ایم، اے ، اور کولی سے طلباس تی میں نایاں محصہ لیا اگر می طریقیہ جا دی جا اور بوش ٹرسٹیوں اور آ نریری سکرٹری سے اُس میں نایاں محصہ لیا اگر می طریقیہ جا دی جا

مین ٹرسیٹوں سے سرانٹونی کی خوشا مدانہ تا ئید کی ادر تا متر الزام نواب محلیک برنگا یا اوراب آن کے لئے بجزاس سے کوئی جارہ کا ریز تھا کہ وہ یا توسکر ٹری شپ سے مستفی ہو جائیں یا اس تحریک سے -

امتدها اینا کیدا منوں سے ان حالات کی نزاکت برغور کرے ۲۱ اگست نظام کو رشید سے مبسمی سکر تری شب سے استعفا بین کر دیا -

بونکه به استیفا مزانری نادامنی کی د حبرست مین بود عقاآن کے ماس میجا گیا دداسی عرصه میں آنریس دسر ، مسر مارسین نے بھی آن سے ملاقات کی -ادراسی عرصه میں آنریس دسر ، مسر مارسی سکرٹری کے استیفے سے مذعفالیکن جو مکھ و يرارس !

نفنٹٹ گور نرخیال فراتے ہیں کہ آب کے باس ہزائز کی طاقات سے بیتجہ کا ایک معبرر کیارڈ دیخریں رہنا چاہئے تاکہ آب اُس کو ٹرسٹیوں کی میٹی ہیں بیش کرسکیں، اِس ملاقات کے نیتج تخصرطور پر یہ ہیں۔

د ۱) ٹرسٹوں کواس امرکا خود فیصلہ کرنا جائے کہ آنریری سکرٹری کے سے استعفے کومنطور کریں یا آن سے آس کے واپس لیننے کی درخواست کریں بداموراس باست سے مقتفی منیں ہیں کہ اس میر فیطنٹ گورنر کی مداخلت کرسے یا صلاح دسینے کی صرورت ہو۔

د۷، اس ماره میں جو کچھ ٹرسٹی باہم فیصلہ کریں وہ بوحباس سے کہ آن کو ساپنے افعال کی آزادی عامل ہے اُس کی بیروی کرمیں اِس موقع پرنفشنٹ گورنر اُن سے ضالات یا فیصلہ میں مصدّ لینا نہیں جا ہتے بلکہ وہ دو نوں سے ٹائے مہن

ہزا ترایک بات اور نطا ہرکرنی جاہتے ہیں اُنہوں سے آپ سے بیان کیا تفاکروہ پیلک معاملات میں ہرتسم کے اخلار السے کوجو ایما ن داری ا و ر نیک نتی سے کیا جائے مبارک اور عمدہ سیجھتے ہیں - ہزآ نزکی دائے میں علانیہ طورسسے بحت ومباحثهٔ کرنا اور د فا ه عام کی تجویزوں پر کمته چینی کرنی اس بدر جما بهتر سے كرخنيد طور يرأس كى درست كى جائے تا ہم مصنور معدوح كا غيال سيم كم بمويود كى أن تعلقات سيح جو كورنمنث اور مدرسته العلوم لليكره سے درمیان قائم ہیں، میرامرٹرسیٹوں سے معتمد ریبر پر نٹیٹو کے مناسب نینیں ب كد بغيراس كك كمرسيول كى داك سے كورنشك كو طلع كميا جاست - وه ایک باضا بطراسی ٹمین سے مانی مبانی ہوں جو گور منٹ کی ایک تجویر سے طلاف کی گئی ہو۔سرسیداحداس طریقی برمھی کا در وائی مذکرتے قبل لسکے کہ دہ ایک پیلک ایجی ٹمین کی سر برا ہی کریں دہ صرورگورمنٹ سے ساتھ براه راست خط و کما بت کرنے اور جو کچھ اعتراض ان کو گورنمنٹ *سیم طر*ز عمل میرمو اُس کووه فطا هرکرستگه اورگو دِستت کی عده نشاء ا در نیک بنتی میرکال اعتا و اور بعروسد كركوه كورشن سے درخواست كرستے كدان ك دلائل بردورى طح غور کباها سے اوران کی به در نواست مجی نامنطو بنیں موتی -سرانٹونی میکڈائل کی دائے ہیں ہیا مرنہایت غیرستھیں ہے کہ وہ لوگ جو مسر سيدا عدك كام كومادى دكمنا جاست إي ياجو أن ك تائم مقام بوسة كى كوستسش كرتے بين كورنمنٹ براعتماد و بھروسد كرسنے كى مالىسى كو تھو وي ہزآ ترکہ درایقیں ہے کہ اکثر ٹرسٹی اس تبدیلی کوسیسند مذکریں سکے جس کی دھ سي معنى ترسى ملامت يمندوش حالت بين بهوسك بي-لفشنط كور مزدر خواست كرك مي كرآب براه مرمايي بيتي مُرميُّون رُميُّون كي

کیٹی کے روبر دبیش کر دیں اور جونصلہ دہ آنریزی سکرٹری سے استعفٰ سے متعلق کریں اس سے پرلیسٹ ٹنٹ سے ذریعہ سے بہتلس ان کی سابق حیثی متعرط لاع استعفٰ ہزآنر کو مطلع کیا جائے ؟

( وتتخط) ڈبلیو- بی ۔ اُرگلس کتیان برائیویٹ سکرٹری

وًا في كاوش الزائزكونواب عن الملك سے منصرت بينام منا داصولي اخلات والى كاوش بيدا بركي عنى ص كے ظاہر كرسے

میں اُنہوں سے وہ طریقیہ اختیا د کیاجس کی شال وہ ہی طریقیہ ہوسکتا ہے۔

آن كوئس الملك كاخطاب مى ناگوارىقاجسك استعال كى مالغت كى كى اورجب نواب صاحب نے اس سے حق استعال كے متعلق گورشٹ آت انڈيا كى منظور مى كا حوالہ ديا تو اُس كے جواب ہيں ١٩ راكتو برسند فراع كومطلع كيا گياكہ: -

دو اُن سے باس گور بمنت آف انڈیاسے اطلاع آئی ہے کر جفطاب آپ کو نظام گور بمنت کی سروس سے زمان میں ملاتھا اُس سے سبکہ وشی طامل کرنے سے بعبسد برنش انڈیا میں اس خطاب کا استعال متروک ہوگیا ؟

مالانکه نواب صاحب جید حید رآبا و سے وظیفہ یا ب ہوکر آئے تو ندصرت بباک ہیں الملک کور ممنت آف انڈیا اور برا ونشل گور کمنٹ کی سرکاری مراسلت میں بیخطال البانتال ہوتا راجانی بند سے برائیو سٹ سکر طری سے ہوتا راجانی بند سے برائیو سٹ سکر طری سے جو آفید شیل شید سے برائیو سٹ سکر طری سے جو آفید شیل شید سے گرام میجا بھا ائس میں بھی نواب جس الملک بها و زخطاب کمیا گیا تقسا۔ موجود تھا۔ اور سے موجود تھا۔ اور سے موجود تھا۔ اور سے مسلم می موجود تھا۔ اور سے مسلم میں سرانٹونی کے برائیوسٹ سکرٹری سے ضا بطہ کی جو بھی ارسال کی تھی سے اس خطاب کو گور نمنٹ آف انڈیا سے سرکاری مراسلت میں ستال کمیا بنا امتحاد کمیا تھا اور در آلہ حید رآبا و کورزیڈ منٹ سے اسے خطابور خرم وار و سمیر شدہ مارو سمیر شدہ مارو سمیر شدہ مارو سمیر شدہ کے ذریعہ اطلاع دی موجی۔

إس مي هي ابي خطاب سيه مخاطب كيا تها .

کیکن مادجو د حاکمانه اقتدار سے بیر برغصنب اور متنقا منه حله ناکام را براونش گورنمنٹ ادر گورنمنٹ آ من اندیان کورس خطاب سے مخاطب کرتی رہی -

استعفا والس لینے بر ایریڈیٹٹ نواب مادک استفار میٹ اند تام رسٹیوں سے استعفا والیس لینے بر اسٹین کیا رسٹیوں نے اسٹین کیا رسٹیوں نے اکتوا کی ایک خت سیب تعدیر کیا دائیں آئی کی احداث کرے دالیں کی استدعاد کی اسلای انجہنوں سے بھی اس مقصد سے طب منعقد کئے اوراستعفا والیس لین کے لئے ورخوا میں کیں ۔

آثر میل سیر جمو واور نواپ بها در دوآنریب سیدمده دین کهاکه:-مسرم قرق الشرخال سی خطوط آثرین کراژی کو قبول کیا قبو کام آپ کو کرنایژاده و شوا داد دمخت طلب تعاضوصًا جو محنت کرآپ سی محدن ایج کشن کانفرن اور

سرسیداه در میورین فند کے سفر کرنے میں لینے اوپرگوادا کی اورجو ٹیرج ش کوششیں ان کا موں میں ظاہر کسی اس کی قدر کرنا تمام ٹرسٹوں اور سب سے زیادہ مجھ ناجیسے نرپر واجب ہے میں اس امرسے واقف نہیں ہوں کہ باوجود ٹرسٹیوں میں باہمی اختلاف دائے ہوئے کے کسی سے آپ کی تقیمی کا رگذاری کی انبت کوئی الزام لگایا ہو"

آندن سے ٹرسیٹوں کو بھی نامنطوری استعفی پر توجہ ولائی دنواب بهاور واکٹر مسر) محد مرسل اللہ خاں صاحب نے تو یہ وحکی وی کا دسکرٹری شب کالج سے اسو قت حضور کا علیحدہ ہو ناکالج کی موت اور قوی صیب ہے اوراس کا موافد ہ حضور کے اوپر ضامت و دوائیں کا موافد ہوں کہ اگر خدا اس کا حضور سے کا جو لکہ اگر اس وقت از خدو حصفور میں صرور ہوگا۔ نیزیس یہ بی ظا ہر کروینا جا ہتا ہوں کہ اگر اس وقت از خدو حصفور سے کالج کی سکر میٹری شب کو بھید ٹر دیا اور ہمار سے اصرار والحلی پر

توجه نه فرما ئی تومیس معیی جائنٹ سکر می*ٹری کے ع*ہدہ سے استعفا دیدوں گا۔ مبکہ ہرا کی تعلق سکر میڑنیٹ آفس سے علیحدہ ہوجا ؤ س گا<sup>ئ</sup>

إسى طرح سرمسيد كع جوز فعازنده مقة أتنون ساخ فالكي اور صابط بسك خطوطيس سخت اصرار کمیا اور ہرقسم کا ذاتی اثر ڈالا۔ اِس نوبت پر نواب صاحب مجبور ہوسگے اور بقيرمياة كسس ك استفا وايس ك ليا ليكن آينده انتحاب ك ك معدرت كي-دو باره انتخاك وراكم إجب ددباره انتخاب كادتت آيا قرعام دخاص نظري ان مى بۇقىس ادراس رھنورى سندولدى كوچواجلاس اصولی سوال کا تصفید مواتراسی زاب دخارالملک نے عام خواہش کی إسطح ترحاني كى كادحبقت يدب كد قوماس دفت ايك سرك سي ليكود وسرومرك ا مک زوا بحس الملک ہی کے سالطان کی شایت بیش برا ضرمات سے اس عدہ پر است سے داسط آرزدمندہ اور ہم لوگ واس قوی کالج سے ٹرسٹی ہیں ہاری حالت ممنزلد توم کے دکا کے ہے اور مارا بدفرض ہے کاس وقت ہم اُس ہرولعرفری کے لحاظ سے ج نواب ساحب مروح كو تومى على سهان ى كودوبارة تحن كريان كالدول وير -اس وقت بهادا بيطرزعل جدورهقيت ايك عتراف نواب صاحب عراح كي نهايت قیمی خدمات کا ہے آیندہ ان لوگوں کی ہمست افرائی کامی ایک موجب ہو گاجو تومی فدمات پراسپنه آرام د آسائش کو قرمان کرین اورخو د قوم سکے سلے یہ اُنتخار وعزّت کی آبا سے کدوہ استے عس کے احسانات کی قدر سناس علی طورسے کرے عرض کہ ہرا یک حیثیت سے میرے نزد کِ نوابِحِس الملک کو د دبارہ اس مجمد ہ کے لیے منتخب کرنا ہمار قوی فرائص میں سے ہے۔

چنائیدنداب ماحب بلااخلات سکرٹیری نتخب ہوئے لیکن اُنہوں نے جبتک کرید اصوبی مسئلہ کہ آ نریری سکرٹیری پولٹیکل مسائل میں حصتہ کے سکتا ہے سطے منہوعائے

ا بنا انتخاب منطور اندین کیا علیہ سے بعداس تمام کمنیت سے ہزا نرکواظلاع دی گئی۔ اب صوبہ کی عنان مکومت سرمجیس لا ٹوش سے ہا تقول میں متی جن کی مہدر وی اور شرافت نفس پر ہنرخص کو اعتما و تھا۔ ان کو کالج کے خالص خیرخوا ہوں اور بھی خوا ہوں سے بے شمار خطوط موصول ہوئے جن میں صرف ہی خواہش وا مید تھی کہ نوا ہجس الملک مستعفی مذہوں اور دوسری ارت سے لئے بھی سکر ٹیری کا عہد ہ قبول کریں ا

ہزا تر سرجمیں خود کالج میں تشریف لائے شرسیوں سے

برائیو میٹ گفتگو کی ، اُس ملا کا ت میں نواب محن الملک نے

ان اسباب ددجوہ کوجواس عہدہ کو قبول کرنے میں اُنع تحے نها یت وضاحت سے

بان کیا اور آخریں کہا کہ علاوہ کالج کے اور میں قوی کام بی اورا کنر قوی حقوق کی

مفاظمت میں حصة لینے اور پولیٹی مائی جو سلمانوں سے معلق ہیں ان میں شرک ہونے

کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوا گرکالج کا سکریٹری صرف سکریٹری ہونے کی وجہ سے اِس میں

بطور نو دیمی حصة بین اگر کالج کا سکریٹری میں نہرسکا تو وہ سکریٹری ہونا منظور اُنس میں

بطور نو دیمی حصة بین اگر اس کو آزادی سے اور اپنی دائے اور نشا رکے موافق وہ اُس میں

حصة سے سکتا ہے اور الیمی عالمی میں شرک ہوسکتا ہے تو وہ سکریٹری کے عہدہ کو

حصة سے سکتا ہے اور الیمی عالمی میں شرک ہوسکتا ہے تو وہ سکریٹری کے عہدہ کو

نوشی سے قبول کرنے برآبادہ ہیں۔

ہزاً نرسے: إس تقریر کے جواب میں فرما یا کرد گورنشگان پراعتا وہ اور وہ کسی کی آزادی کونمیں روکتی "

حب یہ اصد می سوال سطے ہوگیا تو اُنہوں نے سکریٹری شب منظورکر لی اور ہر آئرنے اسٹریجی ہال میں آکرا ٹیررس لیا اورجواب میں تالج کی ترتی پر مبارک باو دی -نواب بھن الملک سے انتخاب تمانی پرانجا رمسترت کرتے فوائد کالج سے سکتاس کو مبترسے

له دوندم تقريران ساندر

بهترانتخاب قرار دیا ·

اگرچ اس پیچید کی مُشکل کے سلحھانے اور فرقع کرنے ہیں ندیا دہ وقت صرف اروانکین ان کی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ مدھتی اوروہ برا برا ورسال انماک سے ساعتر کا کم تے لیے سكيم ورجد بديني ركي اسرانون ميكذان كى بيداك موى بيجيد كى دور موتى الميم ورجد بديني يكي ابى ايك نيا بيجيده سوال ساھنے آيات اواج ميں ل ر أي كرزن من بخونيم كمش قائم كما يما است عام طور يربيخيال قعاكه كورنسنت عد تيليم كي رقی کوخطرناک بمجعکر دو کنا جامئ ہے۔اس کمیش کے سلسلہ میں مسٹر ارسین امپیر مل کولل یں عارضی ممبر بھی مامزد ہوئے تقصیرا یم ، اے ، او کالج کے سئے بڑی عزت تصور کی گئی تھی کا لیج کے پروفیسرسٹر کا ڈیزرون سے عربی تعلیم کی ایک سیم کا نفرنس معقد ہمینی کے املاس مين مي كدايك لا أن اسطا ف دكما جائے اكدا يم أسه ك طلبار كو جوعرى یں ڈگری لیں اور بی الے میں جوزیان مانوی سے طور پرلیں تعلیم دے۔ اسٹاف بیل کی أنكريزيرٍ دفنيسر ۾ وجوعر بي كاعالم هموا در يورپ ميں عربي تعليم اور تحقيقات علمي سيمتعلق جو بكه اور باسب اسس باخر الواوريتليم وجوده سائنشفك طريقيس دس انيزاك مصری مالم بھی مقرر کیا جائے ۔گورنمنٹ آف اٹھانے بھی امپیرول جبٹ سے لوکل گورنمنٹوں کوتعلیمی ا مرا د کے ایک امک عطیر دیا اوراس عطیر سے صور برسخترہ کی گورنمنٹ نے ایم اس کالج اللہ آبادیں سائنس کی تعلیم سے سئے ہند دکالج میں سنکرت کی اورایم، اسے ، او ، کالج میں عربی تعلیم سے سئے ا ما دوینی بحدیز کی -

ا سلسله میں میر تحقیقات کی کہ علی گرھ میں علوم عرب یہ کی تکمیل اور تحقیقات کی غرض سے ایک دارالعلوم کھولا جائے ، ہمندوستانی اور مصری بروفیسر مامور کئے جائیں فیلوشپ مقرر موں ۔ نایاب اور غیر مطبوعہ کتابیں فراہم کی جائیں اوراُن کو نسا کھ کپ فیلوشپ مقرر موں ۔ نایاب اور غیر مطبوعہ کتابیں فراہم کی جائیں اوراُن کو نساکھ کہا تا وہ اس کو نا ہو جا کہ در ساکنٹیفک طریقیر پر مایا قاعدہ فیلم ہوا دراس کا مقصد علم کا علم سے ساتھ حال کرنا ہو

اقل الذكريك اخراجات بندره سورويد الم ندادر أن الدكرك اخراجات تين بزار

نواب صاحب في توليم كالما لعن ندية ليكن ان كالرديك كالج بين بيرتحرك اوربكيم مصلحت وتت اورات مناك عالات ك فلات مق وه خيال كرت سقى كد: -

دواس دقت سلمانوں کی جو قوجہ انگریزی تعلیم اوراس سے سامان کئی تمیل کی طرف
ہوچلی ہے دہ مجروائ کی کیفتھم ہوجائے گی دوراس سے سامان کئی توب کہ اس
وقت کا بیسے باس اننا سرا میھی تنہیں ہے کہ اُس کی آمدین سے ایک صیفہ کافیج
بھی علی سکے ، قانو نی فعلم سے لئے کوئی ہر وفعیہ رئیں ہے عادتیں غیر کمل ہیں
اور صروری عارقوں سے نقت کی مرتب ننیں ہوسکے ہیں طلبا وکو داخی تعلیم
میں ترتی کرنے نے لئے کوئی چھاکتب فانہ تک نہیں توکیوں کرمکن ہے کہ
عربی ترتی کرنے نے الیا سرا میہ جو کرسے کی کوسٹن ما دور جو سکے جواب
عربی ترقی کمریزی قعلیم سے لئے ہی منہ ہوئی کا

اس کے اہنوں کے بین اختلات کیا اور کمان اہر بات کی وائیں مال کرے ان کو بھی شائع کیا اس کے اہنوں کے بعد منابیت ہر زور مدلال ان کو بھی شائع کیا اس کسلہ میں جومفالین آہنوں نے تھے تھے وہ نما میت ہر زور مدلال اور اہم سقے البتہ وہ اس بات پر آمادہ سقے کہ اگر کمی قسم کی قید و شرط نہ لگائی جائے اور ایم اے کی تعلیم صرت عربی بر محدود دنہی جائے ہی دو مرسے مفایین سے لئے بھی اور عربی ایک اختیا رہی ضعون ہو تہ جدیداصول تعلیم دارئی کی ایک اختیا رہی ضعون ہو تہ جدیداصول تعلیم دارئی کرسے میں کو دروارہ کھلا رسیت اور عربی ایک اختیا رہی ضعون ہو تہ جدیداصول تعلیم دارئی کرسے میں کہ درجے ہیں ۔ جنا بنیداس عوش کے لئے آئنوں سے ایک ہندوستانی اور ایک مصری عالم کے تقرد کی بحقیز بھی منظور کی تھی ۔

بیمسئلدانتهائی بیجیده تفاگورمنت کے رجمان سے باعث ٹرسٹی آزا دی کسیاتھ

اله ريه مام عناين اخارى اوركزي مورت بين شائع موريكي مي -

دائ ظاہر کرنے سے مجد رہتے۔ ہر ہائین آغافاں مجی سد کاری ایکم کے اشنے مو کدھی کہ اس کی نامنظوری کی صورت میں ان کی امراد بند ہونے کا احمال تھا لیکر فی اب می الملک اس برکسی طرح آمادہ ادر راضی مذہوئے دہ اس تجدیز کو انگریز ی تعلیم ادر کا رائج کی ترتی کے لئے سخت خطرہ سمجھتے ستے اوراس میں شک انہیں کہ اس اسکیم میٹل کرسے سے اس د قت سلما نوں کو نعقدان غلیم مرتبح جاتا ۔

گر الآخر برا ترسر میس لا تون سفی اس ترد دکورنع کیا ده کالج مین شریب لائے ترسیتوں سے پرائیوسٹ برا ترسر میس لا قات کرکے علاقہ بول کو دور کیا ادر تبادله خلالات سے بعد یہ سط ہواکد گریجو بیش کی تعلیم کے سلے عربی کی اعلی تعلیم کا انتظام کمیا جائے ۔ گوزشت ایک ایس اور میں پر دفسیسر کے اخراجات ادا کر سے اور میلیا ن ایسے طلبا و سے سلے محصوں دفا کھنے کا انتظام کریں ۔

اس مراد داد سے مطابی کولجین مک پورٹین سشرق ا درایک مصری عالم کا تقرر ہو اا مرا ا دراصحاب خیرسے وطالف کی مقول تقدا دمقرر کی ا ورسسر اید دیا -

ہوا امرا اور اسما یہ جیرسے وطالف کی مقول ندا در مقرری اور سرا یہ یہ دیا۔
اس تج پزے سرا فافاں بھی بڑے مو بدیقے اوران کواس درجہ اصرار تعاکہ مافادر
کی صورت میں اپنی املا دبند کرنے نے کا بھی اثبا رہ کر دیا تھا کیکن نواب بحس الملک نے بھی
ذر درس اختلاف کیا اور آخر کا رکا میاب ہوئے۔ اُنہوں نے ہڑ پائینس کی تشریف آوری
فردری شنا کہ اور قع پر ہز پائینس کے سامنے بھی اسٹریجی پال میں کما تھا کہ:۔
دب نیک ہم لوگوں نے ابتدا میں تعلیم عربی کی ہم کمی مخالفت کی تھی بیاں تک
کہ خود خاب مدوج کو نادا من کر دیا تھا۔ گراس کا امل سبب کالی کی خیرخوا ہی کا
خیال تھا اور ہا دا فرض تھا کہ حب کوئی ایسا عالمہ آن پڑسے جس بر ہما دی قوم

له بنا دس س مي مي مرّده مخاكه حكومت تعليم الكونري كي عكيد مستكرت كي تعليم حادى كواجا بي مج خالجه بزراً مزافقة نت كور نرسط محد الداويس و بال المي أي تقرير يس اس مرّدوكو و دركبيا احر سجعا ياكه يه تبديلي نين عبكه اضافه سيع -

سے بچوں کی تعمرت کا تبصلہ ہو تو ہم کی بات کی جو ہماری والنست میں مصر ہاتو
حتی المقد ورسخت نی الفت کریں اور صرر اور نقصان کے اندلیت سے لینے کا بج
اور اپنی قوم کو محفوظ رکھیں خوا ہ اِس نی العنت میں وہ لوگ بھی نا داعن ہوجائیں جو
ہم کو مدود سے ہمی اور ایناعظیہ تھی بند کر دیں گرحب ہمیں لفیتین ہوگیا کہ تعلیم عرفی
کی بچویز ترمیم ہو کر السی ہوگئی ہے کہ جس سے ہماری قوم کے بچوں کو کوئی نفقان
منی بہویتے سک اور جو علمی ترقی کی مورد ہے ہذکہ ہماری و نیوی اور تعلیم ترقی
سے مانع ۔ قد ہم سے نہا اور اس کو اور جی سے ماری و بید جے کرنا سٹر و عمر کی اس کم
منظور کیا اور اس کو افتیار کیا اور اس کے سائے روبیہ جے کرنا سٹر و عمر کی کور کرنولالا
مدان میں اور سلما نوں سے خیر خوا ہ ہم سے ذیا وہ کون علوم عربی کی قدر کرنولالا
اور عربی سے حیت کرنے والا ہو سکما ہے "

تعلیم سائسس کی سخوس الله می اسیم کے سلسله میں مهدر دان تو م کاخیال سائنس کی الله میں میں مدر دان تو م کاخیال سائنس کی الله میں سخوس الملک سے موقع سے فائدہ الله کی صفر درت اوراس کے انتقال م بر توجہ ولائ اور با قاعدہ سلسله کوشش شروع کر دیا۔ ہر ائینس سرآ فافال نے بھی دبی تا ئیدی ۔ اورجب کالج میں ہردائل ائینس پرس آف ویل کی تشریف آوری سے ہوگئی توجناب موصوف نے جووری میں قواری میں اس اس میں اس فنا ہی خیرمقدم کی شقل مادیکا رسے طور پر برس آف ویلز سائنس اسکول قائم کئے مانے کی شریک کی اور میں میں ارد روبید کا کی کی میں میں است سے مراد روبید کا کی کھی جدیا۔

کا تقرنس بطور محور می این بی مالات بین جن کا ایک سرسری فاکداورات ما بیق بین جه توابیشی الملک می کا کی ترقی اور قوم می تعلیمی تبلیغ کے لئے اپنی کوسٹنوں کا ملد مجاری رکھا۔ آنہوں سے ابتداسے کا نقرنس کو اپنا محور علی قرار دیا اوراس کرچھی تعریب میں آل انڈیا انسی ٹیوشن میں اکر تام توم کواس کے بیٹ فارم برجی کرلیا تقیم عمل کے احدل بر السافیہ عیں صلاح تدن کور دائی کے اور المن اللہ عید ایک سکر نیری کے معلق رکھا بیٹ شاہ کا میں اللہ عید ایک سکر نیری کے معلق رکھا بیٹ شاہ کا عاص فیڈ اس کے گیارہ اجلاس صرف صور پہتی ہ وا در بنجاب میں معقد ہوئے سے لیکن فی ایک فی اس کے گیارہ اجلاس وام پور، علی گڑھ و، اور بنجاب میں انکھنٹو ، کلکتہ ، دولا کہ ، دولس اور اسبی میں نعقد ہوئے ، گور مزوں اور اعلیٰ حکام نے بھی اپنی شرکت سے اجلاسوں کو و نق بر بختی ۔ و بلی کا اجلاس کر اس بختی ۔ و بلی کا اجلاس کر سے ہراجلاس میں بمبروں اور دونیٹروں کی ماصر نعسدا در کھنو رسانہ اور کا بی کا میا ہیوں کے لحاظ سے یا دگا رہے ہراجلاس میں بمبروں اور دونیٹروں کی ماصر نعسدا در ہزار دوں سے تجا د زید تی تھی اور دوہ ایک خاص اثر سے کرجاتے ہے ۔ و ظالف اور کا لی کا رہا ہو میا نی تعلیم بر نا بیت تیمیتی آر ا

بان کیا ہے کہ:-

دوان زماندین کمانوں کی تعلیمی مرقی سے جوا ساب سے ان میں ایک بلند مقام اس صد دجمد کو دینا چاہئے جوم حوم نوا بے جس الملک ایسے پرجیش لیڈروں اور ان سے قائم کردہ محدن ایج کسیٹنل کا نفرنس سے سالا مذ جلسوں سے ذرایع جاری دیں یہ تمام کوٹ شہر ہے اثر نمیس دہیں، ہندوستان سے دور دراز اور بدید مقامات سے ملان اپنے ہم خرم ب بھائیوں کی تعلیم سے معلق ایس فرص بہر سے جائے اور تعلیم سے معلق ایس فرص بہر سے جائے اور تعلیم سے دور کرنے اور تعلیم و فرص بہر سیجھے نے بدیا رہوگئے اور تعصب سے دور کرنے اور تعلیم و ترقی کی خواہش متعلق کرنے سے میش بھاکا م بورا ہور ہا سے و

الشي شوط كريك كا احرا إذاب من الملك اخبارى وت سع واقت تع -

اس کو مالات کالہ ہی بین انہوں سنے علی گرفعد انٹی ٹیوٹ گزٹ کو جوعرصہ سے بند تھا بھر ما ہیں۔

اس کو مالات کالیج کی اشاعت کا ذریعہ بلیغے تعلیم کا دسیدا در تو می بالیسی کا منا دبنا یا۔

و می اختیا رات سسے امدا د اساقہ ہی تام قوی اخبارات کو متوجہ کیا اوران سے ذرابعہ مباحث میں دلیسے امدا د اسے بیلک نے کا بھر ان اور قومی تعلیم و مقاصد سے مباحث میں دلیسے لین شروع کی اوراس طرح قوم میں عام رجان بہدا کر دیا۔

علما کا استراک عمل اجب سے کالیج تائم ہو اعلما دمشائح سنے محص نہ ہمی نقط سے ان کے تعصب و نفرت سے دور کہ سے بریمی توجہ کی دہ علما جو کالیج کی طرت نوخ کرنا بھی منا میں متعدد کر سے اخبال سول اور کولیج میں تشریف لاکر اسپینہ مواعظ سے متعدد کرسانے کے اجلاس سے اجلاس کی اور اس سے احتاج کی طرت نوخ کرنا بھی متعدد کرسانے کے اور اس سے احتاج کی طرت نوخ کرنا بھی متعدد کرسانے کی طرت نوخ کرنا بھی متعدد کرسانے کے احتاج کا نفر سے احتاج کا متعدد کرسانے کے احتاج کا متعدد کرسانے کی عاملہ کی احتاج کی متعدد کرسانے کی متعدد کرسانے کے دور کر ایک متعدد کرسانے کی کے ساتھ کو کا کی کرنا بھی متعدد کرسانے کا متعدد کرسانے کی کا متعدد کرسانے کی کرنا بھی متعدد کرسانے کی کرنا جھی متعدد کرسانے کی کرنا ہو کا کور کرنا کی کرنا کو کا کور کرنا کی کرنا کی کرنا کور کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کے کرنا کور کرنا کی کرنا کور کی کرنا کور کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کور کرنا کی کرنا کی کرنا کور کرنا کور

مولا ناعد للها ری کا اعترات ایک خط موسومه مُولف میں کھا تھا کہ یہ امرظا ہر ایک خط موسومه مُولف میں کھا تھا کہ یہ امرظا ہر سے کہ مرسید کے ماعقہ ہم لوگ نہ تومعا ندا نہ بیش آئے نہ مویدا نہ بیش آئے ۔ ان کی نہ بی فرد گراشت زیادہ ہما دے اکا برکودان کی سیاست سے بریگا نگی مقی ، ان سے استقلال طبع کے باعث جو فو درائی مقی اس کا تدارک نامکن تھا اس وجہ سے اکثر مواقع پر نفر ہوجا با مقاس کے اندفاع میں نواب سید مهدی علی فاس ایسے سلح جوا در شا ٹر مزاج شخص کی صرورت مقی اور فردائی عکمت سفان کو انتخاب کیا تھا۔

سفرا و رور و رسے اوا بی الملک نے اس عن ونا توانی میں جی عمرو حت کی وجہ سفرا و رور و رسے استحقی موسموں کی تحق برداشت کرکے ہرسال مقد دسفراور دور کے کلکتہ، "دھاکہ، مداس، بونا، جوناگڑھ، معبوبال وغیرہ کک گئے ہرطیقہ اور ہر درجہ سے آدمیوں سے ملے داروں سے طاقاتیں کے آدمیوں سے ملے داروں سے طاقاتیں

کیں۔ صوبوں کے اعلیٰ حکام سے دلبط دضبط کیا اوران کو ہمدر دبنا لیا۔
مرکون کے سفر کی حالت اسٹ وائی میں جب دبگون گئے ہیں تو اُن کی عمرارسٹھ
مال کی تقی ، کچھ مدت پہلے ہماری کا جشکا اٹھا جکے
مقدادر پوری صحت بھی مذہوئی تقی مصرفتین بھی کچھ کم نہھیں۔ گراسی حالت میں سفر کیا اور
تقریب مہدید بھر تقیم رہے۔

غرص الصفرون اور دُور و نبین اپنی اعجاز بیانی اوراخلاق سے بڑے بڑے امرا تجار اور والیا ن ملک اور طبقاتِ عوام وخواص پراٹر ڈالاقدی تعلیم اور قومی یو نیورسٹی کاخیال دلون میں جاگزین کیا اور قدی تخریجات کا دلدا دہ بنایا س

کالی د لوست کی روانگی ایران است ای کی مت مان مرد عکری نیج در است کالی در است کی دعوت وی اور مسترازی مسترازی مسترازی مسترازی در در کارد در کارد کی دعوت وی اور مسترازی کی کلما کرد: -

دونعض ایمانی اپنے بچی کوتعلیم جدید دینا عاصتے ہیں کمین میال نتظام مہنیں ہے اگر کالج کا کوئی ڈپٹیٹن آئے توغالباً کچیطلبا رعلی گڑھ جانے کے لئے آبادہ ہوئیگیا مشروار مین نے نوار پیمن الملک سے تذکرہ کیا ، آنہوں سے مقامی ٹرسٹیوں سے رائے بی تو یہ طے یا یا کہ جو ل کر مفاطعت جان کی کوئی ضانت منیں ہے تکتی ابس سلئے

دْ يِدْمِيْنْ كابھيمنيا مناسب بنيں -

مارسین صاحب شمارها چکے تقے ان کو اطلاع دی گئی ۔ نیکن اندوں نے مکوست سے حفاظتی انتظامات کے متعلق تمام الدرسط کر سے اپنی رائے پر اصرار کیا اور مالا خر ترسیوں نے بھی منطور ہی دے و ہی ۔

مبران استا ن سے خاص صاحب میرولاست مین بی کے اور سید طال الدین ایم کے طلبا رہیں سے مسیدا یو شعرصاصی ایم کے اوجیس احدصاحت کے گئے کالی سے متعلق معلومات وحالات کا فارسی میں ترجمہ ہوا اور بیٹ ویٹر شین بوشہر طفہر آبا ہوا شیراز گیا۔ دونوں طبہ عائدین دار کان حکومت سے ملا قابت کی کیا جے سے حالات بیان کے اور حکومت کی احادث سے ان میں کوئشتر کیا۔

د با ںجا کرمعلوم ہوا کہ بلاست بدایرانیوں ہیں تعلیم مدید کا شوق بدا ہوگیا ہے اور مقد و ایرانی نوجوان ممالک پورپ میں تعلیم کے لئے جا ہیکے ہیں ۔

اگرچہ بولوی سیدسی خسکری کاخطا در ڈو پیٹیشن کی روانگی خالص تعلیمی نقطہ نظر سے کچھ بھی قابل اعتراض نہ بھی بلکہ ہندوستانی اورایرانی سلمانوں سے تعلقات وروالبطاور کالج کی شہرت اور عالمگیرا نرفائم کرسے سے ایک ہبترین محتق تھالیکن جو بکداس زماندی شمالی ایران میں دوس کا اور جنوبی ایران میں انگر نروں کا انثر درسوخ بڑھ رہا تھا اور دولوں شمالی ایران میں دوس کے ایک میں ماقل میں انگر نروں کا انثر درسوخ بڑھ رہا تھا اور دولوں سلطنتوں کی کوست نے تھی کہ ایک دوسرے پرسمقت سے جائے اِس سلے عام جسیال بی تھاکہ ڈوپٹیشن کی موائلی برمارین صاحب نے بیاسی اغراض کو بیش نظر دکھر دور دیا تھا بہرمال ایرانیوں میں خلیم عبدید کی خواہش تھی۔ ہندوستان کے مصارت بھی کم سے ڈوپٹین کو کہا میں واض ہوئے۔

كالح مين قوجي ترنيك كاخيال القابين الملك باعتباد ملازمت خالفولين المكاري سي حيد رآبا وي افسرا نه نما ذل

سک قلم ہی ان سے ہا تھ میں رہالیکن ان کی تقریر وں اور میں تحریروں میں سپا ہیا نہ جوش اورعسکری ولولہ ہمیشہ یا یا گیا ۔ روسی شیفیدی پرمث شاع میں جو صفرون لکھا تھا اس ہیں اس جوش اور ولولہ کی پوری تھالک موجو دسہے اور رہیجیٹران کی نبلی وراشت تھی سا دات یا رہ کی تاریخ اس جن وجذ یہ سے معمور ہے کالیج میں رائٹ مگ اسکول کا قیام تھی اس کا اثر تھا گروہ اس سے آگے بڑھ کرطلیا ہے کالیج کالیک کیڈٹ کور نبانا جا ہے ہے ۔

مصفاع بین سرالفریڈگسین کمانڈرافولی احاطر بگال کی کالج و زٹ کے موقع پرجوایڈرس مین کیا گیا تھا کہ کا ایک امیدہ کہ آیندہ گورنسٹ سے اجازت مل جائے گی کہ طلبا کے کالیک کیڈٹ کورفائم کیا جائے ہوئی کہ آیندہ گورنسٹ سے اجازت مل جائے گی کہ طلبا کے کالیک کیڈٹ کورفائم کیا جائے ہوئی اعتبارسے ایک خیف جیز ہوگا لیکن بھین ہے کہ کسی اندرونی برانتظامی کے دقت ہمیشہ گورنسٹ کے کام آئیگا ۔ کالج کے انتظام اورگورنسٹ کے اطبیان کے سائے ہادی تھیوٹ سی فرج کے افسرکالج اسٹاف کے انتظام اورگورنسٹ کے اطبیان کے سائے ہادی تھیوٹ سی فرج کے افسرکالج اسٹاف سے انگریز ہوں گے "

پھراپی تقریر میں اس خیال برزور ویا کہ «مسلما نون میں ہمیشہ وہ و دوخو بیاں رہی ہیں جن کا بہت کم کسی قوم میں اجتماع ہوا ہے بینی ہماری قوم صاحب سیف و قالم دری ہی اوراب ہمیں گوارامیس کہ وہ خوبیاں ہا عقہ سے جاتی رہیں۔ ہم سیف و قالم دو نوں کو اسپینے ہا قدمیں رکھیں سے گر قولم ہما را ہماری قوم کی خدمت میں استعال ہوگا اور تنوار ہماری گورنمنٹ سے کام ہماری گی گورنمنٹ سے حکم سے اور گورنمنٹ سے لئے میان سے با ہمرسکی اور گورنمنٹ سے حکم سے بھرمیان میں چھیے جائے گی گا

پھرنومبرلندہ لدع میں لارڈ کچیز سبید سالادا فولی ہندگی و زیٹ سے موقع پر بھی ایڈرس میں اس خیال کو بیان کیا تھا ۔ اوّل موقع پرا خیارات سے بھی اس سئلہ پڑب بحث کی تھی اورا مگریزی اخارات نے کسی قدر ترد دیے ساتھ اس خیال کو قابل تسلیم قرار دیا تھا لیکن نوار محس الملک کی موت سے اس خیال وارا وہ کو بدرا مذہو سے دیا ۔ اب كه خبگ عظیم سے بعد یو نیورسٹیوں میں فوجی ٹرنٹنگ كی طرف توصیح و کی اور ہر یو نیورسٹی میں اس کا انتظام کمیا گیا ہا رہے نز دیک تو اسی خیال وارا دہ کا نیتجہ سے جوشنا کیا ج میں اسٹر سچی ہال میں ظاہر ہوا تھا -

## كالج كي وقعت وظمت

ایم، کے ، او ، کالج میں سے دلیم مورا درلار ڈلٹن سے زمار نہ سے سلطنت ہند کے املی کا مرا در والیان ملک کی تشریعت آدری بطورا کیب رسم ور والیت کے دہی لیکن فران میں اورا فرکا روساعی سے آس دیم دروا بیت میں واضافہ ہوا ج بہیشداس ادارہ کی ماریخ کا سرمایہ نازش واشت خارر سے گا۔

عاقبت مقبولی کالج بدیس نمایت رسسید ترمبت کا وغریبان شدگذر کا و شها ں

#### (1)

# ويراس بأسنر برس برسنراف ولأكاوروؤسوو

ویردائل بائینسنرحیب مندوستان دونق افروز بوت توشای بردگراه مین ملیگره نه تعااورگورمنت فی بردگراه مین ملیگره نه تعااورگورمنت فی شرستان کالیج کی درخواست نامنظور کردی تقی - گرنواب مین لملک فی کرن و فال پی اسمقه، لار و منولی تا نیدو مهرای اور جربائین سرآغافا ب کے ذاتی اثر سے فائد و آگھایا - اور دراکتو بره الدی کو حکومت نے منظوری کی اللاع دی ، مرابی اثر سے فائد و کردی رائل بائینسنرایم، کے ، او ، کالیج میں برائیوسیٹ طریقیہ سے بطور مهما ن ملو و است دوز بہوئے ۔

دعزیزی عظمت د مرتبت سے کا طاسے تھا۔ اکٹرٹرسٹی اولڈ بوائے اور دیگر معرز اصحا تیاریخ معید نہ سے کئی ون میلید آگئے تقع ہر ہائیس آغاضاں وزیٹر کالج اور ہز آ نرسرمیس لاٹوسٹس پیٹرن کالج بھی تشریف فرما تھے۔

ایک بیج تنابی پیشیل المین پر به پنیا جهان کلکتر علی گرهد دکمشنر میر مخت کستقبال کیا دس مث میں تنابی سواری علی کے اصاطبی داخل ہوگئی - وکٹور بیگیٹ پر تمام عمدہ والان کلی نے فیر مقدم کیا ہز آ نریا نواب متا زالدولد سرفایض علی خاں برسیٹینٹ اور نواب عمن الملک آ نریری سکر بٹری کو حضورت ہی میں بٹنی کیا جن سے دیر دائل ہا کیا ہا تا میا یا اور عجران دو توں نے کلیے سے ٹرسیٹوں کو اور کمشنر سے ممبرانی اشاف کو باریا ب کرایا اور سب کو تنابی مصافحہ کا شرف عطا ہوا۔

اس سيم بعد وير دائل مائينسنرمتقت داسته او دطلبائي کالج داسکول کی ده رويد صفوں سے نعره مائنے مسترت بین استر بچي مال سے قريب بپوسيخ جمال قديم طلب انداب شاہي مجالا سے سے سائے ضعت نبستہ حاصر سکتے -

لینے ایماں سے لٹن لائبریری میں رونق افروز موکر لیج تنا دل فرمایا -اس قومی دعوت میں بہتر ٹرسٹیزاشا ف اور دیگر جمان میں شرمک سنتے -

سائیلس کی منطوری و میروائل نے سائنس اسکول کی بابت تذکرہ کیا جھنے کا میں اسکول کی بابت تذکرہ کیا جھنے کا اسکس کی منطوری و مسرت میں مدح کی یا دگار میں قائم ہونا قرار با یا بھت اور کہ بئی کیا جوائی دقت اور کہ بئی کیا جوائی دقت نواب محسن الملک کے نام موصول ہوا تھا اور جس میں اِس سائیس اسکول کے لئے ایک لاکھ دس ہزار کے عظمیر کی طلباع تھی، ہزرائل لے تارملاحظہ فرما کراسکول کے قائم ہے نیام انجار کی منظم کی ایک انجار کی سائنس نامول کے قائم ہے نیام انجار کی منا مراسکول کے قائم ہے نیام انجار کی منا اسکول کے قائم ہے نیام انجار کی منا اسکول کے قائم ہے نیام انجار کی منا اسکول کے قائم ہے نیام انجار کی منا انجار کی منا اسکول کے قائم ہے نیام کی منا کا مناز اسکول کے قائم ہے نیام کی مناز کی مناز کر مناز کی مناز

کل لی کامع استه کی دیر بعد دیردائل مائینسز نے کالج کا باقصیل معائنه تشرق کیا ، ہزا نر ا مرجیس لاٹوش ہز مائینس آغافاں، نوابعن الملک دنواب بها در د ڈاکٹر سر، محد مقر مل انترفاں جائنٹ سکر ٹیری مسٹرا ہے بولڈ پرنسپ محتیت میں سقے اسٹریجی ہال اور کالی کلا میز کا معائنہ فرما کہ بیختہ بادگ سے چی کمرد ل کوا ندرست ملا حظہ فرما یا اور بورڈ دوں سے یہ الطاف خسردا نہ بائیں کیں ۔

پختہ بادگ سے دروازہ سے گاڑی ہیں سوار ہوکر انگلش دار ڈ تشریف نے گئے جو سرسیدی کوئٹی ہیں تھا گاڑی سے آٹر کراس کسید کو طاخطہ کیا جو آس سے پورٹگو ہیں لاڈ کرزن سے عطیہ سے نفیب ہے بیال سیدراس سوو در نواب سراداکش حفورت ای میں بین کے سکے دیروائی ہائینسز نے ان سے مصافحہ کیا اوران کی تعلیم سے متعلق حالات دریا فت کرنے اظار مسٹرت کیا - کلاسوں میں بھی قعلیم سے متعلق کچھ سوالات فرمائے - دریا فت کرنے اظار مسٹرت کیا - کلاسوں میں بھی قعلیم سے متعلق کچھ سوالات فرمائے - مسیح کی مل مل حظم اور خواری کے اس کی سرک مسیح کی مل مل حظم اور خواری کے سام کا اخترام اسے آٹر کرسی کو ملاحظہ کرتے ہوئے سرک سیداور میں دافل ہوئے سرک سیداور میں دروازہ تک تشریف لائے سے کہ مو ذن نے نا زعصر کی ا ذان دی و کہ مو ذن نے نا زعصر کی ا ذان دی و

الشراكيركا يُرملال نام سنة من بزرائل لأمين في تعظيم محسلة توفي أتا دلى ور ناخيم اذان اس طح مدد معرف رسم -

که منبرس دیم دو و ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۵ کا طاحطه کیاجن پس عباس مرزا ، علی دخآ ، سید تجود (ڈاکسٹر جزل سکر ٹیری کانگرس) آف آب عمر ، تصدّق احدخال دشوانی محداکرم (خواج النسپکٹرونزل لاپس) ابن احدصاحیان بورڈ رستق -

عه إس كتب برمرمسيدكي ما ريخ ولادت ورحلت وغيره بطور ياد كا رتحريرت -

هر احبحت هر احبحت دورو ریصفوں سے نغرہ مسترت بلند ہوا دروازہ پر ہار مبنیا ئے گئے اور کالج کی تصاویر کا خوبصورت مرقع جو ہائتی وانت کے نفیس کیس میں رکھا ہوا تھا قبول فرما کر خدا حافظ کی مخلصا مذو مود وہا نہ گونجنی صدا کوسیس مراجعت کی ۔

ہزرائی مائیس کی تفریر رائل ہائین نے اپنی سیاحت پر تقریبے میں ہز میں علی گرص کا مذکرہ میں علی گرص کا مذکرہ قدایم، اے ، او ، کالج کوفراموش نیس کیا ا دراس کی

تنبيت فراياكه: -

دو مختلف جصص بهندین متعدد کالی اور و گرتیمی دادون کا مشا بده کرسے نکے بعد بعد بعد اس امر کا اندازه کرنے بین تقویت ہوتی اس مرکا اندازه کرنے بین تقویت ہوتی و اتفیت ہوئی ہے کہ سطور پرجمبورا نا م کولبرل ایج کیٹ سے عام طور پرست مند کرنے کی کوشٹ ش کی عام ہی ہم مثال سے طور پر میں علی گڑھ کے ہمتم بالشان کالیج اورا سکول کا نذکره کروں گا جگی اعامت ، انتظام والفرام مختلف اکنا عن ہمند سے ساتھ سالے ورائے ہے اس کومناسب حال بناکر بوور ما ندکاج وطریقیۃ اکسفور ڈ اور کیمبرج میں آئے ہے اس کومناسب حال بناکر بمان عرب نافذ کمیا گیا ہے ، اس کے ساتھ ساتھ ورزیشی مشاغل کی طوف سے بھی خفلت منیس برتی گئی ہے اور تمام اسکول اور کالمجوں میں کرکٹ اور فٹ بال بیس ترقی کرنے کا جذبہ کا دفرائے۔

اِس میں کوئی شک بنیں کد اِس تسم کے ادارے آیند ہنس کی سیرت کی سیرت کی سیر وتعمیر میں بڑی صد تک مُعین ہوں گے یہ

## بترمحيتي اميرا فغالث تان كانزول حلال

سن الملک نے علی گرفت کو پی پردگرام میں داخل کئے جانے کی کوشش کی، ہر البینی لارڈ مس الملک نے علی گرفت کو بھی پردگرام میں داخل کئے جانے کی کوشش کی، ہر البینی لارڈ منٹو اور کربل سم کھیل خال سفیرا فغالت تان کی توجہ سے کامیا بہ ہوئے اور ہر اجنوری شاہراً کی تاریخ محد ن کالے میں تشریعی آ دری اوراس کا سعائر نتاہی پردگرام میں میں نگی کی ۔ آریخ معید سے کئی دن میلے خملف صوبی اس ہمدسے ہردر حباد رطبقہ سے مسلما ن ایک خود خوا در ہم قوم با دشاہ سے دیداری مسترب حال کرسے کے سے اس قومی مرکز میں ایک خود خوا سے محالج کی طرف سے ہما نوں سے قیام واسائٹ کا بھی بنا بہت وسیع بیما نویر اینمام تھا کہ سنیش سیر کالج کی طرف سے ہما نوں سے قیام واسائٹ کا بھی بنا بہت وسیع بیما نویر اینما م تھا کہ سنیش سیر کالج کے کہ اور کالج کے اندر کی آرائش وزیرائش ہیں وراجیش اور

آ بِ عَلَى مَتَّى شُرِسلِيوں ، يور بين اور مبند درستاني اشا ت كے ممبروں كانا م بب ا تعارف كرايا -

نواب محسن الملک کی اس کاسلیه انجی ختم ند دو اتفاکه نترجی کا وه مکالمه شرع بوا

مر دیا در معلی کرده کرد اور معلوم بواکه شاه افغانستا جعن تقییج دتما شه

مر دیا اور معلوم بواکه شاه افغانستا جعن تقییج دتما شه

مر دیا از معلی کرده کنتر نوی نه لاک تصریح بلکه بیاں کی لاند می کی شی بردی دو ایات کی تبیش
و تحقیق بدعائی محالی تقامین نه انترو دو کشن سے دوران میں اعلی حضرت سنے فرایا و معلی میں انعین اس سے موافق میں دوریا و رسی نواق میں اور می محالی محالی محالی کا فاصلہ ہے جو آئکہ اور کان سے در میان ہے کہ کان سے اور مجموعی کا فاصلہ ہے جو آئکہ اور کان سے در میان ہے کان سے میں نے شن لیا اب آئکہ سے دیکھنے آیا ہوں یا اور میں الملک سنے کالج کی نیز جو برائیل کا کا عاملہ سے دیکھنے آیا ہوں یا در میں الملک سنے کالج کی نیز جو برائیل کا کا میں در میل کا در میان میں خوالی محضرت نے فرایا: -

لوائی محسن الملک سلے فاتح کی جید جو بیا تیان کرتی جا ہیں لو اعلی عفترت سے قرایا: دوشک آنست کدخود ببوید پذکر عطار بگوید، مجھ سے کالج کی مہت سی تُرائیاں ریز

کی گئی ہیں <sup>یا</sup> جم

نواب يُحْرَى الْمُلُك مِقِلَ إِنَّهُ اللهُ ذُو وَلَنَّ فَيْل إِنَّهُ النَّهُ وَلَ مُعَالَّ فَيْل إِنَّهُ النَّهُ وَل مُعَالَّ مِنْ السَّانِ الورِي اللهُ وَالتَّهُ وَلُ مُعَالَى مِنْ السَّانِ الورِي فَلَكِيفَ أَنَا

المحمیطی - سیح ہد ، لیکن جب کا مرچنز کا موائدا در الشخص کا انتخان خور نہ کرلاں ، کالج کے معالم متعلق میں ایک لفظ بھی انہیں کہ سکتا اس سے بعد جو میری رائے ہوگی اس کا اخلار

مله وگون سن مذار مي بيتان أطفائ بي كدوه ماحي اولاد سن مضرب دسالت بناه كوي نعود بأدله جا دوگر كهاست ميس هاورسول برگويون كي زيان سند رزين تو بيكن شار

-010

کر دوں گا مگرشا یدمیری دائے تہیں کپ ندیہ ہے۔ توا میں الملک ۔ شب می اربی سے بدآ نیاب کی روشنی کون لب ندنه کر کیا -بِمِرْجِيهِي - اللَّاخْفَاشِ -نواب محس الملك - گرنه بنيد بروز شپره جنيم جنيم اُ فاب را جد گناه استراحت إس كالمدك ببدانشرو دكش كالسلدان سرنو شرفع بهدا بيرسقف راسته أبين سے دو وٰں جانب صف بصف سباہ یونیفا رم سینے ہو کے طلبہ کا أداب لیتے ہوئے لیے کمرہ استراحت مینی بیک ننزل میں تشریعین کے سکتے ۔ توا سیمس الملک کی طلبی افترینًا با دُگھنٹہ آرام فرائے سے بعد نوا بعن الملک کا در اللہ کا دریا فت اورسوالات وجوایات فرماتے رہے تعلیم دینیات سے معلق خصوصیت کے ماتھ بهت دقیق سوالات کئے اور زاب محن الملک برمب متہ وخاطرخوا ہ جوا مات نہتے کہیں . تہر جیں گی ۔ عام درس کا ہوں اور انگرنیری خوا نوں سے سنے اس کی صرورت ہے کہ اننیس دینیات کی اتنی تعلیم دی جائے که ده اسلامی اصول اورا سلامی عقائدا ورا سلامی احکام سے نوتونور عبا دت ابوں واقعت ہوجا میں اورا سلام کی حقیقت اوراس کی سیا كالفيس فين بهو مَاكه وهُ سلما لن ربي اوراسلامي ندم ب بيرنا بت قدم ره سكين-توات محسن الملك - اسكانتظام ميان سيد سيموج د ب-بترخيستى يين حبت مك برات خودامتحان ا درتحيت مذكر يون كو دني رائے ظاہر منب كرسكناس دوسينيت سيكالج ديمه سكام ون ايك بطور تمتحن ك دوسر ابطور ستياح كے ، بيلي حيد بيت سے صرور دے كه بهرات كي تقيق تفييش اور طلب كا انتخاب كرسے ميں اپنی رائے طام کروں اور دوسری صورت میں عمولی اور شمی طور برکالج کو دیکھیکر رخصت موجاور اسي بناد ان د باتول مي سع تم سمع ترجيح دسية موج ميري اهي يا مرى دائس اسخاك

سلين پرمنحصر ہوگی -

فراب محس الملک - تمام ٹرسٹیان کالج یہ یا ت بندگریں سے کہ اعلی حصرت بحیثیت شاہ افغان اور ندہیں عالم موسے سے بورا امتحان لیں اگر حصور نے کالج کو قابل اطبیّان با یا توجو رائے حصور ظاہر فرا ہیں سے کالج سے سئے ایک با برکت اورا نمول شد موگی اور پھرکسی کوکالج کی تعلیم دینیات پر خلط الزام لگاسے کی جرا سن مہوگی اگر المحضرت موگا - مندم ہوگا - نے کچھ نقائص معلوم کئے قدان کا اظار بھی ان نقائص کی صلاح سے سئے مفید ہوگا - مندم کوقع سے کھونے اور می سے موقع بر ٹرسٹیان کالج سے ساتھ کیے شمید اول فرایا عقا امید سے کہ اعلیٰ حضرت بھی ٹرسٹیوں کو برٹرسٹیان کالج سے ساتھ کیے شمید اول فرایا عقا امید سے کہ اعلیٰ حضرت بھی ٹرسٹیوں کو برٹرسٹیان کالج سے ساتھ کیے شمید سے درائے والے فرایئی سے ۔

ہم جھیں ہے۔ ہیں حیت تک جانچ پر قال نہ کر اور اور میری تھیتی سی کالج کیپ مذہکے قابل ہنو میں تما دے ما تھ شر کی طعام میں ہوسکتا ۔

یه ساده اورصا ف َجواب سٰ کرنواب ماصل بُگشت بدنداں ره سکّے یہ وقت حقیقیّاً ٹری سخت آزماکش کا تھا۔

د کھے تھے۔ اعلیٰ صفرت نے فرا یا در ہیں کلام پاک بالائے طاق دیکھنے نہیں آیا ہوں ،
میں اس کا تعلق ہوں کہ نیکے انہیں بڑے ہیں یا بنیں "مشر رسی نے جا دلڑ کے بغرض امتحان اعلیٰ صفرت کی خدمت میں بدیش سکئے۔ ہزیج بٹی نے فرا یا در بیں آپ نتخب کردہ لڑکوں کا انتخاب کرد و سکا "
لڑکوں کا امتحان نہیں لینا جا ہتا ، میں جو دولڑکوں کا انتخاب کرد و سکا "
ما اور میں تشریف لیگئے کے مقرمت نا ذھر کے لئے میں تشریف لیگئے کہ میں تشریف لیگئے کہ میں تشریف لیگئے کہ میں تشریف لیگئے کہ اور میں ایک با دشاہ دفت

کو انته مل ملالهٔ که درمادیس سرسجو و دیکھینے آئے۔ محقے اور حن میں علما ر، فرنسالیا ورصوبی کرام بھی خاصی نتدادیس موجو دستقے ۔

امتحاری و منیات انادی بعد نظام میدزیم میں طربی تعلیم ملافظه فرمان کے سے امیاب

‹‹اب سِي تعليم دينيات دنكينا جابها بهون،

خِائنيه مولوى عبال صين معلم دينيات شيعطله كى الكياجاءت ليكرها صربهدئ على على الكياجاء اليكرها صربهدئ على على ا منك طالب علم سنة سوال كميا- بنائث سلماني جيداست ؟

ملک ان سب کی جرت کی کوئی انها ندر می حیب اعلی حضرت ادران سے سردار لیتے بوٹ پینے ہوئے نمایت بے محلقیٰ کے ساتھ سے دس تشریف سے سکتے۔

تادنست فارخ بهد سے بعد سے درمای میں المینی میں المینی میں المینی میں المینی میرواد سلے کا المینی میں المینی می کالجدیٹ اسکول سے ایک طالب علم سے درمای فت فرما یا 2 تم سے نماز ٹرسی بھی ؟ » طالب علم جی بار، پڑسی تھی -

مسرد ار لَنْ امیرصاحب که د کھانے سے ساپی ٹیر دھی متنی یا کل بھی ٹیڑھو گئے ۔ طلا اسپ علم ۔ آن قریس سے اپنی تونٹی سے ٹیر دھی متنی ، اگر نہ پڑھنا تو کو دئی پوچھنے والا نہ مقت نیکن اگر کل نہ پڑھول کا قوم ارنہ ہو کا اور مار مبھی پڑسے گئی۔ طالب علم "بينج - توحيد، عدل .....» لرُكابيين ك كنے پايا تماكه اعلى مصرت تعجب بوك -

نواب محس الملک - بیجاعت شیعطلبری ہے ۔

اعلى حضرت في شخطيه ميني كرسانى فرائش كى - جنائي مولوى عبدالله ماحب انصارى مرح م كالج واسكول كي يعاب ست ذائد سنى طلبه جواس وقت فرائهم بهوسك ليكر ما صربهوئ - اعلى حضرت سان ان مين ست چند طلبا أشخاب كئه اوران بين ست اسپنتي پاس بلاكر سوالات كئه ، حنول في بالعموم ميج جواب و سان ، بحزو و ايك سوالات كي جن سك معلى خود اعلى حضرت في فرما ياكد : . و و خيل سخت است »

قرأت قرآن اورایک پاس بلاکر شمایا در فرایا" قرآن مجیدین سیم متی محمدیا در فرایا" قرآن مجیدین سیم متی محمدیا در می باد

اَلْحَدَمْ نُدُودِ مِن اَلْحَدَمْ نُدِلْهُ ، جِر كُرُسى مَدَ كُورِ مِ وَكُمُ اور نهايت بوش و دور مَد سائع كَبِي اُرُودِ مِن المجي فارسى مِن ادركمي الكريزي مِن باربار وزمات في «إس كى جو بدگونى مجمد سندى كى كى سے سب فلط اور تھبوسٹ و مصن عصص بوجيم ك

" إيمه درفغ است وكذب ديدگوني "

اظاراطینان سنین اعلی حفرت نے اِن سے خاطب ہوکر فرمایا "ہم نے طلکتا ہمانا سے کراپنی شفی کرلی، اب ہاراجواب ہے کرسب اچھا اور ہم ہمبت خوش .....» کچھ اور فرما ہے والے والے سے کہ نواب میں الملک سے عرض کیا کہ "اعلی حصرت سے انتظاری صدیا مسلمان جو تحلف اکنا تِ ہندسے ذوق زمایدت ہیں آئے ہیں اسٹریچی ہال ہیں جمع ہیں اعلی حصرت وہیں قدم دیخہ فرمائیں اوران سے سائے ان خیالات کا اظها رہو تومین نوازش ہے " چنا بخیم اعلی حصرت سے پیشنطور فرمایا۔

و نراور مراحیوت اید مغربالی کی عداعلی صنرت بیک منزل میں بغرض آدام تشریف سے مکنے کے سے سات سے ماد کا مادات اورا ماط میں جوافا س کیا گیا۔ وُ نر کے سائے سا ڈسطے سات سے کا وقت مقرر تما اس سے بیشتر اعلی صفرت سے نوافیان فان کیا گئا۔ وُ نر نواب مرسل اللہ فال ، نواب مرسل اللہ فال ، نواب و قادالملک ، صاحبزا و ه آفاب احد فال در مین میں ہزار روبید سے کرنی نوٹ با میں علیہ کیشت اور مجد خوا از نقدا یک سال سے عطیہ دوای کی بایت بٹی عطا فرائے اور اسے نے کہشت اور مجد ہزاد نقدا یک سال سے عطیہ دوای کی بایت بٹی عطا فرائے اور اسے خوا سے مرسمت فرائی شرح مراح کا تعدد مرسمت فرائی شرح مراح کا میں مرحم کا تصید ہ مرسمت فرائی شرح مراک کا ایک شعر اس باب سے عزوان پر درج ہے۔

ركت قدوم المروم الركت قدوم المروم الركين كم لويت المحاضرت كى يا دكار تشريف أورى تسائم كرف كم سك دس بزادرد بيكامسيد سردادعلى دئيس لمبنى سائع مك اسكا لرشب كم سك مات بزادرد بيكا اور احذوشا دعلى خاس (كففنى سائد زنامة تعليم كم سائين بزاد كا على كمياً

اوّل الذكرك مصرف كى بابت نشا رستابى درما فيت كرسان براعلى حضرت سنا جواب دياكداس روبيدكى آمدتى نفته كى تعليم مي صرف كى جائے -

ان مالی خواکد سے علاوہ غیر متوقع اضلاقی کا میا بی کی تعمیت کا کوئی اندازہ ہی منیں ہورئکتا۔

امیرافغانستان کی کامیا کی کامیا کی کامیا کی تشریف آوری کئی بجوسے بھاسے
اور کلفات سے متا نرومسرور ہوجا با سے ند ایک فربی در بیری آمد متی جرمغرب سے طرز
تعلیم اور طریقی سے قدرتی طور پرافوس اوران کا قدروال ہوتا ہے ہے آمان دونوں
معدر تول سے خلف تتی ، اسس کٹرت سے کالج کی نخالف با تیں سمع اقدین کا بید خیائی گئی
مقیر کداس سے سلمہ اصول دفوا ند کا ذہر شین کرنا بھی دشوار تفاکا لج کی آیندہ قسمت اور
قوی منزلت نیا ہ افغال سے ان کی دائے پر شخصر تھی کر تواب بحس الملک سے ساتھ تا بیدی مقاد
قوی منزلت نیا ہ افغال سے اپورے نوروقوت سے سائے تعامیمول شکیل ہے کی مقاد
میں سے معمول شکیل ہے کہا مقانیدی مقاد
میں سے معمول شکیل ہے کہا ہوئی ہوئی ہوئی سے کام لیا اور کا میا ہو ہے خدا نے آئی

لو سط - نما لباعدایات یا کا دغیر مود ک دس بزار ادر سات بزار کی رقوم سابات میں نظر منس آئیں -

## کوٹشوں کے تنائج

تعدا وطلب میں اضافتہ کا گئی شہرت، وظائف کا اہتمام اور نواب صاحب کی گئیسوں معدا وطلب میں اضافتہ کا لائری نمیجہ تفاکد ہر صفہ ہندسے جق ج قی طلبا اپنے قومی کا کی ہیں واض ہوں ۔ چنا ب ، بلوجیتان ، برما چین واض ہوں ۔ چنا ب ، بلوجیتان ، برما چیزال ، ٹرانشوال ، بہا روبرگال ، متوسط و برار ، مدراس اور بمبئی کے ج آئی ، طالب مجمع تقران میں نوابانِ مرشد آبا و ، ڈھاکہ ، بنگم بلی مدراس ، سجین ، مامگرول ، سورت ، سکے صاحبزا دے بھی شامل ہے۔

مسطاف كالضافه ورحقوق مينجنگ برشا دنكامنا نه بوامنا برات ك

كرىدمقرر كئ كف ادريوس سشرطارى كالكيا -

عربی اورسائوس سے شیعیے اسلانوں پرسائن کی تعلیم است کم عی علی گرده پس برا المان المان کی تعلیم است کم عی علی گرده پس برا المان المان المان المان کی تعلیم المست کم عی علی گرده پس برا المان الما

فرمهی شخیر و انه بی تعلیم کا انتظام مبتر نبائے کے لئے علما کی ایک بیٹی قائم کرائی اب مک مدم بی شخیر و اند بی سون میں منت فی بہند ند بہی تعلیم کے لئے تھا، اُنہوں نے روزاندایک کھنٹہ نائم ٹیب میں دکھوا یا امتحا نات سے لئے با ہر کے علما مقرر کئے۔ اُن کاخیال تھا کہ کالج کا سوں کی تعلیم سے لئے ایک دوشن خیال اور مقولی فلیسنی عالم کا تقر کیا جائے گر بعبی نقائے اُنی تعصر بات و رجانا ت نے مجدور دکھا البتہ جہاں تک وقت اور موقع ملاخود تقریریں کرتے اور سے دستے ہے۔

نقد و سالات امرا دس المن محاظ سے مجی کامیا بی پٹی پٹی سی اکٹرامرا دیجارے بڑی کئی کو ایک لا موس بیلاموقع تفاکہ کئی کو ایک لا کھ دو پری کی کمیٹ اور نقد رقم علی، ہز بائین سے آفافاں نے آئٹ ہزار پانسو کی گرافٹ مقرد کی ، مباورہ سے ایک ہزار دوسو، مالیر کو ٹلدا ور محمود آبا و سے چھ چھ سو، بھا ولہورسے دو ہزارا ورانغالت ان سے چھ ہزار رو پریہ سالان مقرد ہوئے ، رامیورسے یومییس بارہ مورو بید سالانه کا اضافہ ہو گور نمشت نے بھی گرافٹ ان ایڈیس اضافہ کیا جو تینسیس ہزار سالانه کا اضافہ ہو گور نمشت نے بھی گرافٹ ان ایڈیس اضافہ کیا جو تینسیس ہزار سالانه کا اضافہ ہو گور نمشت سے بھی گرافٹ ان ایڈیس اضافہ کیا جو تینسیس ہزار سالانه کا اصافہ ہو گور نمشت سے بھی گرافٹ ان ایڈیس اضافہ کیا جو تینسیس ہزار سالانہ کا بھی گرافٹ ان ایڈیس اضافہ کیا ہو تینسیس ہزار سالانہ کا دیا جو تینسیس ہزار سالانہ کا دیا ہو تینسیس ہزار سالانہ کیا گور کیا ہو تینسیس کی گرافت کی کیا کہ کا دیا ہو تینسیس کی گرافت کی گرافت کیا گور کیا ہو تینسیس کی گرافت کی کی گرافت کی گرافت کی کی گرافت کی کرنسیا کی کرنسیس کی گرافت کی گرافت کیا گور کی گرافت کی کرنسی کی گرافت کی کرنسیا کی کرنسی کی کرنسیا کی کرنسیا کیا گرافت کی کرنسیا کی کرنسیسی کرنسی کرنسی کرنسیا کی کرنسیا کی کرنسیا کرنسیا کی کرنسیا کی کرنسیا کی کرنسیا کی کرنسیا کرنسیا کرنسیا کی کرنسیا کر

لىن لائېرىرى، جميدىنىزل، بركت على فال كېچردوم، آسان منزل، نظام مىيوزىم كى كىيل مىدىئى-

ميكذان إنس كرزن إسبش متازلاتوش إئس آرنلة بإئس بالرحس نا

صدر دا ده ، بیک نشرل کی جدید عارتین تعمیر کی گئیں - اعاطہ کی بیت سی جالیا ن تبین بیعن دیگرنی عارتوں کی بنیا دوالی گئی اوران پر کام ششر وع کیا گیا - ایک بهت برا تطعه اراضی ۲۱۳ برگید کا جهال اب سائنس کالج سے مصل کیا اور صاحب باغ سیحصول کی کا در وائی سشروع کی -

مسید کی تعمیر کا کام بھی جادی کیا ، مینا داورگذنبدتیا دیموئے ۔ مالی حالت اعتصر ۱۹۶۰ می تاکست کی بھیس ننڈ جاری سقے اوران میں (۱۹ قوس ۱۹۰۰) سیست اردیمی نقد دصول ہوئیکا تھا اور جوموعو و ہتھا وہ بعد کو دصول ہوٹا رام

دظائفت كے سلسلديس الفرص (ويدئ )كود ع مرم مم ا) اوراسكا لرشب فنديس (مرم مر س) جدد (۱۲۸، ۱۵) وصول موا - عشم الرع سى بجث كى روسسه (١٠ - ٨ - ١٥م) وع ا) آمدئ مع ويگردات وظائف عى اور (٢١٤، ١٥٠١)

روپيمسالانه خرچ عما۔

## تمغيط لائي قتصربهند

نداب ماحب سے حیدرآباد میں مکومت نظام کی جو فدمات کی تعیں دہ بے صلہ میں رہیں۔ اعلیٰ حصرت نظام سے ان کوخطا بات عطا سکے ادران میں سے ایک خطا ب تو تنام ہند وستان میں اتنام تہور ہوا کدائس کی روشنی آن سے مہی نام ہر بھی فالم ہو تھی فالم ہے گئی الیکن برطا نوی مکومت میں ان کی فدمات کی قدر د منزلت اعمرا عرب ہونے فالم ہونے داغرازات مکومت کی فہرست میں ان کا نام مذابیا۔

اس کی دج یہ ہی ہوسکتی ہے کہ آنید ہیں صدی کے آخر تک ریاسی جہددار فوجو خطا بات دید ہی موسکتی ہے کہ آنید ہیں صدی کے آخر تک ریاسی جہددار فوجو خطا بات دید ہی موسکتی سے کہ آنید ہیں میں باننے چھے بھی خطا بات دید ہے میں حکومت میں ایستوں میں باننے چھے بھی خطا ب یا فدتہ نہ سکتے۔

برطانوی مهند میں بیلک خدمات کے صله میں نواب عسن الملک کو لیفیناً استحماق تما که معام دولج کے مطابق وہ اعزاز است سے سرفرا ڈکئے جائیں، چائی سلنٹ فی ایم میں ان کو تمغیر طلائی قیصرہ مند عطاکیا گیا جو خدمت عام کا ایک تمینی صله سے اوراک تو بر میں بنرآ تر سرجمیس لاٹوش نے کالج درث سے موقع برحسب قاعدہ وہ تمغیر بہنا یا، یہ ایک رسمی بات تھی گریز آ نر نے تمغیر بہنا ہے وقت جو تقریر کی وہ بہت الحبہ باور معنی خیر گئی۔ اُنوں سے فرما یا کہ : ۔

اس کے بعد نواب صاحب نے شکر میرا داکیا اور تقر رہین کر میرین وصلہ کے مفہوم میر بھی روشنی ڈوالی اُندوں نے کہا کہ: ۔

جوع نت بزاميس بل عبى قيمر بندكى طرت سے بھے وى كى به يس اس كا

له تقریرانگریزی س مالین فرا نزع بی سے داقعت تے۔

تہ دل سے شکر ساداکرتا ہوں اور ہر فرد رعیت کے لئے ہو تا اور محیا اس کی خوشی نیادہ تراسوجہ
کی طرف سے ملے بنایت فخرادر قدر سے لائن ہے اور محیا اس کی خوشی نیادہ تراسوجہ
سے ہے کہ اُس مبارک ہا تھ سے مجھے یہ تمنہ طاہے جس لے لینے ذما فہ حکومت میں بنہ
صرف ایک فرما نروا سے صوبہ کی حیثیت سے کام کیا ہے بلکہ بطورا یک محسن اور مربی
کے بشخص کا کا فاط دکھا ہے اور جس کے زما فہ حکومت میں ہر مقت و فد مہب کے لوگ
اس کے احسان دہر مابی اور شفقت سے اُس کے گرویدہ ہورہے ہیں اور جو
اس کے احسان کہ مجھ برآپ سے نکے ہیں دہ بیان نہیں ہوسکتے گرحفور دالا اس کنے کی
احسان کہ مجھ برآپ سے نکے ہیں دہ بیان نہیں ہوسکتے گرحفور دالا اس کنے کی
قوم کی کرے اُس کی فدمت کا صلہ خود اُس کی فدمت اپنے ملک اور اپنی
قوم کی کرے اُس کی فدمت کا صلہ خود اُس کی فدمت ہونی چا ہے نہ کہ کوئی خطاب
یا ڈ کورٹین ، اِس لئے کہ اِس سے اُس کی ہے دیاا ور پاک فدمت میں خود غرضی کا
غیال بدا ہوتا ہے اور دو مرے لوگوں کو بھی ۔

صلہ کی خواہم تن ۔ سبے دل سے بے غرص خدمت کر سے پر محدو دہنیں رکھتی کائل میں ایساخوش نفیب ہو تاکہ میری ناچیز خدمت اگر در تھی ت کوئی خدمت ہے کی صلہ یا محفہ سے سے باک دہمی اورا گر مجھے معلوم ہو تاکہ کوئی صلہ میرے سلئے ہو زکیا جا با ہے تو میں نہایت ا دب سے اس کی معافی جا ہٹا ۔ گراس سے صفوریہ خیال نفر اویں کہ اس سے اس محلیہ کی میں قدر ہنیں کرنا بلکہ میں در تھ بھت اسکی ٹری عزّت کرتا ہوں اوراس خیال سے کہ یہ ٹرا نبوت آپ کی خوشد و دی اور مهر ما فی کا ہے بسب کا ہنا بت سے کرگرار موں ۔

حصنور دالا! آب نے لینے زما نہ کوست میں جواصان کالج پر کئے ہیں اور آپ کے مبارک عمد میں کالج سے جس قدر ترقی کی ہے اُس کے عام سلمان جواس دقت موج دہیں ممنون ہیں اور آیندہ اُن کی نلیس شکر گزار رہی گی اور آ ب کا نام نای بهینهٔ ملانون مصفیهٔ دل پرکنده ربسگا بهم سب کی دعا سے که خدا وند عالم آپ کو است کو اور بهار سے کالج اسپین دهن میں مشاوادر تندرست رسکھ اورآب اسپند دطن میں بھی ہم کو اور بهار سے کالج کو یا داوراس کی مرد کرتے رہیں ؟

ہر اور مرحمی لافوسی الفوسی الفوسی الفوسی کا تبدات یا گور نران صوبه اور دیگر است سیمیل الفار محرول بنیاں الفوسی الفوسی میں دیسرات یا گور نران صوبه اور دیگر الفرسی میں دیسرات یا گور نران صوبه اور دیگر الفرسی میں الفرسی میں باس اوار و بر بڑی بڑی بر با بنیاں کی بیس کی مرا بنیاں سب سے ذیا دہ اخلاص وجوش اور حبت قبی کے ساتھ محتصار الفنت میں اور اس اوار ہ کی بہودی سے ولی تعلق تھا ، آبنوں نے سرسید کی وملت کے بعد جو خطرات عظیم سے ان کے ورکر نے میں آفریری سکر شری کی ہر حق می بر معاونت کی ، اُن کی ذاتی نیکی اور سی مجبت محتمقت صور تو رہیں جبوہ گرر ہی وہ جا رمر شبر میں ماور بر مر تر بار میدوں کا بیغا ما در اُمیدوں کی خوشی ساتھ لا اسے ۔

یوں توان سے میڈبات ان کی پیک تقریروں سے بھی معلوم ہوتے ہیں لیکن ہسس موقع پران کا ایک پرائیوں سے ان کی بیک اسے م موقع پران کا ایک پرائیوسٹ خطامیت زیادہ وار سپی سے پڑھا جائیگا اسیے ہی خطوط مہلی مذبات کا آئینہ ہوتے ہیں۔

ہر آ مرکا مرائیو میں خطموسومہ المار اسال کررہ ہم اللی کی کے خطول کا جواب ارسال کررہ ہمیں لیکن میں مناسب اللی ا اکر تا ہوں کہ آپ کی اس اللی پرج آپ کے اس اللہ کی اس اہم کا میابی پرج آپ کے اس اہم کا میابی پرج آپ کے اس ویکن نے برج کہ ایج کسٹ نے انفرن منعقد ہ کھنڈے سے مامل ہم المین قراب کو ابنی دلی مباد کیا وکا خط محکوں مسلم بندر نے جو کہ ایک انفرن منعقد ہ کھنڈے سے کا نفرن سے متعلق میت کچھ کہا ہے اور شیم اس کے بھین کرنے میں کوئی شک منیں کہ وہشر آپ کی تقریر کا اثر تفاص من حاضرین کے خوابیدہ جذبات کو بدیا رکر دیا ہیں ہرکد لکھنڈیں ہوں کا اور جھے امید ہے کہ جب کھی آپ کھنڈی سے ہوں کا اور جھے امید ہے کہ جب کھی آپ کھنڈی سے ہوں کا اور جھے امید ہے کہ دہ آپ کو لین ایس ، آئی سے بچھے طلاع دی ہے کہ دہ آپ کو لین ایس ادا دہ کے متعلق تحریر کرسے دالے ہیں کہ آپ «اس باست کا اعلان کر دیں کہ دہ ایم اللہ ، او ، کالج علی گرفہ میں ایک بورڈنگ بائرس بیس ہزار دوبید سے صرف سے جو خو د

دين مح تعمير كرانا جائت إي

عالبًا آپ کونتین ہوگیا ہو گا کہ میں کالج کامخلص قیمی دہی خوا ہ ہوں اور میری طرف سے آپ کواس بات سے یقین دلا سے کی حیٰدا ں ضرورت باتی ہنیں ۔

## ندبهي غدمات اور ندبي ليم ي حا

<sup>&</sup>lt;u>له</u> ممتازالدوله نواب سر-

ك ممازلالوش درديك إدس-

سه ۲۰ بزار کو برها کرانی برار دربید کئی جس سے بیعارت نعمیر دی۔

يصفت مولوى مدى على ميں محتى كه وه چقيفت ميں مذہبي عالم تھا دہ فقط مسلما نوں كے شبيدا ور سى وغيره فرقة ل من ندم ب مي سيرخوب واتعت نه تقاملكه وه دنيا ك تمام ندام بي مقالل سے آگاہ تقاءاس سے دنیائے فرام ب کاعلم حال کرنے کے اپنابت ساوقت أنكريزي كما وں مے مطالعہ میں خرج كيا تفا اور بعض كما يوں كے ترجم كرا سے بيل ما روييد معيى صرف كيا تفا- دنيا سے تأم ما بيكي ما ريخ اس سے و من مي اليي موجد د تقى مبيى كداسينے نرېرب كى - وه اور ندام ب كوجان كراسلام كى بر ترى اُن يرابت كرِّها عَمَا وهُ مِلْما نول ك تما مُعصَّا ت اور توبهات كوفراً ن اور عدمين اور علما ك قول سے استدلال کرسے دور کرنے کی کوسٹش کرتا تھا۔ دہ قرآن ا در حدست سے موافق دہ ندیمی اصلاحیں تبا ما تقامین کا بوما اس زمارہ میں صرور ہی ہے۔ د وموحد سے علم کلام کا تقاجس کی اشد صرورت اس زما مذیب اسلام کے لئے ہے۔اس باک نفس عالم کی کوشش کانیتجدید ہوا کہ اب اسی سے طریقیہ اس سندلال کی بیردی سنروع ہوگئی ہے اورآیندہ اور ہموتی جائے گی اورائس کی تام تصینیفات کی قدر ٹر سہی جائے گی أسف قرآن شرىف اورمدسيت كموافق اسلام كى يني كم ما فى كدمهدي تومون مين اسلام كي نسبت جو غلط رائيس دي حاتی تحقيق وه بدل گئين -

ژمن لعلمامولوی د کا را نشر مرحوم ) سرای سرای

مرمي تصينها ت و ماليها ت الركاب من واب مناحب في بينات الركاب من والشوق كوي اورسيف و

کے یہ کما بینٹ بڑی میں اُنع ہوئی اس کے اعلام اور دیا جہیں اس کا موصوع اور سبب الیف باین میا گیا ہے شعبہ سنی کے مباحث میں اس کی خاص عظمت ہے ۔

شه احیارالعدم کی تی بلیجیت کا اُتحاب سے اور شنوی مولاناروم کی حکایتی اورا شعاراور معین حوقعوں بردیگر کرت کے مضامین کے اقداب است بھی شامل ہیں۔ د الیف ہنیں حبوری الیکن وہ مضامین جو ہتذیب الاخلاق میں شائع ہوئے بجائے خود مشقل رمائل ہیں اوران سے مطالعہ سے مولوی ذکا را لله فال سنے جو کچھ ندہمی خدمات سے متعلق کھا ہے اس کی لفظ برلفظ تصدیق و ما کید ہردتی ہے ۔

ندوه کی تا سید ندوه کی تا سید ندوه کی ترکی کی تا سید ندوه کی ترکی کی توسی المار او درطراعة تعلیم عربی کی مهلاح سے لئے تیام دا دالعلوم ندوه کی تحریک کی توسی المار کے اصلاس کا نفرنس منعقدہ علی گرفعہ میں نوا بہت الملک سے اس تحریک کی امدا دسے لئے ایک ارز دلیوش بیش کیا اور ایک پر لطف عمید سے بعد قدم کو مبادکہا و و بیتے بورے کہا کہ: -

مصرات علمان زماندی صرورت کود کینا اور مهادی املاح و ترتی پر متوجه مو می بهاری خوابش متی اور می بها دامقصد و به ، خواه و و ایج کمیشن کانفرس سے نام سے

هویا ندوة العلماء کے مبارک لعب سے اورانس کے سلے ہم علی گڑھیں جمع ہوں یا کا نبوری

تراخ کل ہر حاکد روید ہم گل ست فیم ش ہر حاکہ جرستد ہم مل ست

گر زمفر ب برزندخورست ید سر عین خور شیراست نے جیز سے و کر

پھرا نہوں ہے علمائی کوسٹشوں تحفظ علوم ندم ب کی صرور توں اور سلما نوں کی قدیم علی مساعی پر تقریباً ایک گھنٹ تقریری ، اس سے افرست تعلیم این طبقدا در تعلیم عبد بدسے حامیل میں تحرکی ندوہ سے سائفر خاص ول سبی بدل ہوگئی ۔

اس سے بعد حب مرانٹونی میکڈا نل کی حکومت میں بیر تحریک شتبہ نظراتی علم بر مخفی دلیس تبینات ہوئی اورائٹ لیجو میں ایم، لیے ،او ، کالج کی درشٹ سے حق بر بنرآ نر نے حسب ذیلی نفترہ سے تحریک ندوہ سے اظہار نالیسند میر کی کیا کہ: -

در آپ سے مطالب ٹی کمیں بوجہ احس اپنی ذات پر بھر وسد کرسے اوراہیے کولن کے ہتیاروں سے مسلح کرمے سے ہوگی ہو زما مذحال کی تعلیم کے ذریعیہ سے عامل بوت بن آب كوكفردالها دك الزام كما ندیشت یا نده ه كاس خوایش سه كه آب براس فاعدون برقائم رئیس این یکید مقصد سے مخرف جونا مناسب منیس به ، قوی الملح اس طریقیت منیس به دی سه اورز ما منطل كی آرائی جدید متنیارون ك فدر مدست آرنا چاست يك

ور دون برای خون طاری بوگیا خود علی گره میں نوجوا نون کی ایکے عت فالف بوگی گرنواب میں الملک اپنی دائی برقائم رہے ، نہی شوٹ گذف میں ندوہ کی تالید کی اور بر آنری نقر برکا انرائل کرنے کے لئے ایک نمایت برز در محمون کی تالید کی اور بر آنری نقر برکا انرائل کرنے کے لئے ایک نمایت برز در محمون کلما اور بھر سن فیلیم میں بو بیان دیا آس میں تبی کا گیڈتا انش کی تعلیم اور بھی میں مدی میں میں بولیس کے نز دیک ندمی تعلیم اور بھی میں ایک جانب کی میں نمایت ایمیت کھی تھی لیمی لیک کے نز دیک ندمی تعلیم اور کی میں بیائی میں بیائی کا میں بیائی کی میں بیائی کی میں بیائی کا باعث تقدور کرتی ہے جو بعن غیر سلم ام ہر تیا ہے کے خالات کا ملی ہے نہا نہ ہون کا باد نشر خال دم حوم ا نے اس تسمیم کی بیائی میں بیائی کی تروید میں خالی کا میں میں نمایت کی تروید میں خالیات کا میں میں نمایت کی تروید میں خالیات کا میں میں نمایت کی تروید میں خالیات کا میں میں نمایت کی تروید میں نامی کی تولید کی تولید میں نامیت کا میرون اس کی صورت و انہمیت کا میرون دالی جو رہ میں نمایت کی تولید میں نمایت کی تولید کی تولید کی تولید کا میں نمایت کی تولید کا میں نمایت کی تولید کی تولید کی تولید کا میں نمایت کی تولید کی تولید کی تولید کی تولید کی تولید کا میں نمایت کی تولید کی تولید کی تولید کا میں نمایت کی تولید کی تولی

ایم نیا تبوت الما ہے -کالج میں آئی ہی تقریر موقع موقع وغیر اسی عذبہ فدرت ندمب تفاکہ سومہاء سے ملت اللہ علی جب موقعہ ملا اسلام میرفود تقریر میں میشہور علما کو کالج کی طرف راغب کیا اورا اُن کے وغط کرا سے اور مذہبی ترمیت وتعلیم کا نظام قائم کیا ۔

## سیاسی ضرمات

نوا محس الملک سے فیاض ازل سے نواب محن الملک کے ذہن دولغ کو ساسات كے ك فاص طور يرموزوں بنا يا تقا ، أماد ه ای تصیلداری اور مرزا بورکی ڈیٹی کلکٹری سے زمانیمی سرسید کے علاوہ مشرک اور ہیوم کی تربرت وصحبت میں مندوستانی سا سات کے ك مشرك اواميوم أماوه اور مرزا بورسي كلكرعة جهنون سف سب سع بيني آل انشاج بيتة كاخيال ظا بركيا ، تأكدوه بهذوستان كىسياسى ترقى كے الى بندى عمرانى ذندى مين ذكى بدا كرس ، أنهوس في كلكة سك كريح بيون ك نام ايك كموب مفوح المفكر المفيل أجعاد اكم اس تحریک کی رہبری کریں ، وہ نوا مجس الملک سے تفیق د مربی اوراً ن کی قابلیت سے بڑے معترف سقع ، خِالجِدْ حيدراً ما وجاتے وقت آنوں سے جوسا رہنگیٹ دیا تھا اس میں اکی وہانت ومخت وفراست وستعدى اورزيركي سيمتعلق لكها تفاكه" بيسب صفات ان مي اتني وست سے ساتھ جمع میں کیٹ ید ہم می اور تی خص میں ہوں" نیز لینے تام انحت ہندوستانی اورانگریز عمدہ داروں سے مقابلہ میں ان کو ترجیج دے کوا ور ہر شکل، دقیق اور سنے کام کو خربی کے ساعة انجام فين كى معرف كرسة بوك تحريركياكة نايت تعجب كى ابت سب كديا وجود اسس اعلی ورجر کی لیا قت کارگذاری سے ایساتحق جاکی ریاست اورصور برکا استفام نهایت عده طور پر کرسک میاب مک ایسے او فی عدد پرامور سے عبیا کد تحقیلداری و ویٹی بجسٹر سی کاجد ہے اور د و لوگ جواس سے سب صفات میں کمتر ہیں عدہ اور مغرز عبد سے بائیں ، اب جنقرمیا سرکارا اگریزی کی الذمت سیستعنی بدرہے ہیں،اس الے کداس سرکارسے ہنوزائلی الاقت كاكونى نتيج بتيس الانا مولف كومسرك إديموم كالكيف خطابى دستياب مواليكن إس مي كونى قابل ذكرمابت منين ابهم البمي تعلقات كاصرورا مداره موتاس

بربیلو بران کوغور دفکر کا موقع طاتها لیکن علائی طازمت سے باعث وہ سیاسی خیالات کے افہا ریا سیاسی علی حصر لینے سے معذور سے البہ حیدرآبا و سکے دُورِ ملازمت میں جہاں گاسکہ ان سے مصر کا تنق تقا برٹش اٹدیا سے معاملات برجید مرسب انسوں سے اپنی دائیں ظا ہر کیس درسی مبنی قدمی پر ششک کا عرب حید میں جو مفروں لکھا تقا وہ اگرچ معتد سیاسیات دولت آصفیہ کی جیڈیت سے تھا گراس میں عام مباحث بھی ہے۔ معتد سیاسیات دولت آصفیہ کی جیڈیت سے تھا گراس میں عام مباحث بھی ہے۔ اس سے ابتدائی مطالبات میں ہندوشان کو اس کے ابتدائی مطالبات میں ہندوشان کو اس کے ابتدائی مطالبات میں ہندوشان کو اعلیٰ عہدوں برگر تر بھی ایک ایم مطالب تھا۔

سول مسروس مسروس میں شہاوت الرحی سی اور بدائی اس کو پر داکیا جا دہا تھا دوران اسمیا دہ تھے جو انگریزوں اور بہندوستا نیوں سے تقردات میں دکھے جاتے مقالیل ملکی حالاً سے جو انگریزوں اور بہندوستا نیوں سے تقردات میں دکھے جاتے مقالیل ملکی حالاً سے کھا خاسے تقردات کو دو توں امور سے متعلق ایسا مرال و مُو تر بایان بن کیا کہ کمیش سے ایک ممیر شریر یو رو نوں امور سے متعلق ایسا مرال و مُو تر بایان بن کیا کہ کمیش سے دافع سے کا طسے اس کو زیا دہ تو دو توں اسمی سبت تعربین کی اور اُن سے مرتب و ہوا تھے سے کا طسے اس کو زیا دہ تو دو توں مور دو توں میں اس کی بہت تعربین کی اور اُن سے مرتب و ہوا تھے سے کا طسے اس کو زیا دہ تو دو توں کو تر ہوا دیا ۔

ان کی دائے ہندوستان دائکستان دو نوں جگہرسپندگی گئی نواب مدی میں فع خو نوازخیگ سے فع نوازخیگ سے ایک خطیس لندن سے اطلاع دی کراسول سروس کمین سے سامنے آپ کی شا دست کی بیاں بھی بڑی تعریف ہے ، آج نفست صدی گذر سنے پر بھی بی اصول قائم سے دراسی اصول کی بروائ جب تک کرسلا اوں نے تعلیم میں کا نی ترقی میں کی ان کو اکثر کا میا بی ہوئی -

نیشن کانگرس سے خمل ف استان کانگرس کا بهلا اور با فاعدہ اجلاس کے اصول کا دنیط سر اور استان کے استان کا دنیط سر مقد ہم وا دو سال کہ اس کے اصول کا دنیط سر مقد ہم وسم در اور سال کے استان کی خالفت میں مقام سیر مقد ہم وسم در مقائے کا داور ہو سال دن کی سیاسی بالیسی کا منگر منا دنیا ۔ اس فی جریقیت بھی ذبر نیشن کھی جائے کہ سملانوں کی سیاسی بالیسی کا منگر منا دنیا ۔ اس فی الدیس شروع ہموتے ہی سلانا با استان دوال دانتر لع سلطت منطوع ہوئے ساتھ انسید میں صدی سفر وع ہموتے ہی سلانا بن بند الک برسے سنت دور ابتلامیں داخل ہوئے تھے اگرچہ انہوں ساتھ دالیست کو مجول سکتے ساتھ دالیستہ کر دی کھی لیکن قدر تی طور پر ند دہ اس قدر جلد عمر ماضی کو مجول سکتے سے ادر نہ حکومت موجی تھی لین ان بین عالمگیر اخوت کا در سنتہ تھا دنیا کے دو سرسے میں ان کی سلطنتیں موج و تھیں اور دہ مجیئیت سلمان ایک زندہ قوت تھے ، آن میں اور میں ان کی سلطنتیں موج و تھیں اور دہ مجیئیت ملمان ایک زندہ قوت تھے ، آن میں اور میں ان کی سلطنتیں موج و تھیں اور دہ مجیئیت میں جاتے ہیں ہو سکتا تھا ۔ اور عدیا ن بندووں بر ہو سکتا تھا وہ سلمانوں کی نبت جلد عالم نہیں ہو سکتا تھا ۔ اور عدیا نام تھا وہ سلمانوں کی نبت جلد عالم نہیں ہو سکتا تھا ۔ اور عدیا نام تھا دور نہیں ان کی سلمان تھا وہ سلمانوں کی نبت جلد عالم نہیں ہو سکتا تھا ۔ جو اطمینان بندووں بر ہو سکتا تھا وہ سلمانوں کی نبت جلد عالم نہیں ہو سکتا تھا ۔ جو اطمینان بندووں بر ہو سکتا تھا وہ سلمانوں کی نبت جلد عالم نہیں ہو سکتا تھا ۔

مسلمان البیت انڈیا کمپنی کے تسلّط کے بعدا متیاری حقوق واضیارات سے محروم اورا تتقیادی طور پر مرباد ہوسنے کے باوجود اپنی حالمت پر قائع ہوگئے کے اورا آمید مقی کم ان پر حکومت کا حلداعما و قائم ہوجائے گالیکن مشمّد ان عرف خدرسے وہ گوناگوں مصیبتوں میں مصین گئے۔

د انگریزوں میں بہت سے اس ماہت کے بڑے نو اہم مندسے کہ فیج کے بور اہذ تالیو سے) دل کھول کرانمقا ملی اوران کے خصتہ کی اکٹ سلما لون کے خلاف خاص کر مجعڑکی ہوئی تقی جن کی مندست بہت لوگن کا خیال قاکدوہ فدر کے حرک ہو کے ہیں "چنانچہ فتح

۵ سرتهو در مارسی علیگره منتقلی شوشه اع

ے بورسلما نوں سے دل کھول کرانتھام لیا گیا۔ یادہ سے د

سر سلید کے خاص ہم ذہبوں اور انگریزوں سے درمیان عداوت سب سے نیادہ میں ، ایسے وقت برتی خاص ہم ذہبوں اور انگریزوں سے درمیان عداوت سب سے نیادہ می ، ایسے وقت برتی خور یا ترجہ کی توقع می حس سے جو اتفاق ہو سکے اور مصالحت کی بہت کم اُمید یا خواہش ہوسکی فی جو صیب بر پڑی می وہ ندا بہت ہولناک می اور جو انتقام قوم کے ایک فرقہ سے لیا گیا اس سے باعث بہت بلد صالحت کا خیال نیس ہوسکتا تھا ؟

سکن مرسی میری و نایا عقامس الهاب انتقام کو مفند اگرید کی کوست کی اتفاق سے دسائل پر توجه ولائی اور مصالحت کی خواہش واسمید میدا کردی -

یی زما در مفاکه نبگال کی سیاسی تحریک جوسلشه او پی مفرق مهدی مفی تحقی تعلق مله می تحقی تحقیق ملک می مفرق می تحقی تحقی می تحقی تحقی می تحقی تحقی می تحقی تحقی می تحقی م

منازل سے گذر کوا ڈیوش شیس کا ٹکرس کی صورت میں ملک کے سامنے آئی۔ اور اس میں ا

ایس سر استون کے تو دہاں اور کو کر مت کا دُور دُورہ تھا ، مردور دن سے حق رائے در دُورہ تھا ، مردور دن سے حق رائے در مندگی کی خیک زور برقی ، مشر کلیڈ اسٹون آئر لینڈ کے لئے ہوم رول کی ہمست جاری کر بیٹی جاری کی بیٹر کے ساتھ ہیں بھی جوئی تھا ۔ دونوں جہم جاری کر بیٹی سے مقابل کا میں میں جو بیٹی تھا ۔ دونوں جہم تھے کی کا گئی مندل کی بیٹر کو ملا جانے میں بھی جوئی تھا ۔ دونوں جہم تھے کی کا تی خور و تھی کا کا ت کی خور و خوان ہورہ جورہ بھا اس مورج برنوار بھی کا لیک نے مشر کلیڈ اسٹون سے ما تا ت کی اور اُن سے مقاتباً دلئے خال کیا ۔ اور اُن سے مقاتباً دلئے خال کیا ۔ اور اُن سے مقاتباً دلئے خال کیا ۔

اس زما مذمین انگلتان نے ترکی ومصر سے متعلق جوبالیسی اختیار کی تقی اُس سے اسی اخ ت اسلامی کی بنا پرسلمانان مندسے قلوب بھی سیا جیسی سکھ ، قریب قریب اسی عرصہ میں مرسید سنے نمایت در دسے کہا تھا کہ: ۔۔

دوجب بهبت سئ مل مطفنت موجود گیس تو بهی ان بی سے ایک سلطنت کی تباہی
پرز اوہ افسوس بنیں ہوا تھالیکن اب جی مصرف جند سلطنت کی جاہی
ہیں ان بیں سے ایک چھوٹی سی سلطنت سے ضائع موجانے کا بھی احساس
ہوتا ہے اگر ٹرکی کوفتے کر لیا گیا تو وہ بہت ٹراصد مہم دکا کیو ککہ دہ اسلام کی
دول غلی میں سے آخری دولت ہے جوباتی بچی ہے ، ہمیں بی خطرہ ہے کہ
کمیں ہم میودیوں کی طرح ایک الیں قوم بن کر مذرہ جائیں حین کا بنا طاکو کی
بھی بنیں یا

اس کئے نواب بحس الملک نے ترکی مسئلہ برجی وزیرعظم سے خیالات معلوم کئے یا اپنے مذبات کا اخلار کیا، یہ الاقات اگرچہ دولت نظام سے نما یندسے کی تثبیت سے ہوئی تھی لیکن جوں کہ نمایت ولحبیب ہے اوراس کا ذیا وہ فعلق مسل انوں کی سیامسیات سے ہے اس لئے اس کی تفصیلی مینیت لندن ٹا گھڑسے اخذ کر سے ذیل میں درج کی جاتی ہے:۔

کے عدہ و اور سے اورا دھر کھیے ومہ سے عکومت نظام سے والب تنہیں، قوم کے متہور فادم ہیں، آج کل دہ عید آبا دے پولیٹل ادر فنانش سکر سٹری کے اہم عہدہ پرفائز ہیں جو کمہ ان کی خواہ ش بیر بھی کہ وہ ہندوستا ن والب ہوئے سے بہلے اٹکلستان کا دورہ کرلیں ہیں سائے بچھیلے ہفتہ اُنہوں نے مسٹر کلیڈاسٹون کا دعوت نا مرقبول کرلیا حب میں ان کو یا ور ڈن کاس وقصر یا درُن ) آسے سے لئے مرعوکیا گیا تھا - رہستہ میں وہ مانج شرحی مورد کو معزد بن سے قربی تعلق تھا میس المذک شے خاتھ ا ہم میں وہ مانج شرحی معاملات و دیگر معزد بن سے قربی تعلق تھا میس الملک شے خاتھ و اسک و در دون ہیں جہ ماں مشر میں ہی جہ را برطسس سلے جو کھی حید رآبا و سے اسمسٹنٹ رزیڈ نٹ سے ، بیاں سے یہ امتحاب قصر یا ورڈون ہیں جہ ان مسٹر کھیڈا سٹون سے نہاں تا کی میرکی ، حیشر میں میجر را برطسس سلے جو کھی حید رآبا و سے اسمسٹنٹ رزیڈ نٹ سے ، بیاں سے یہ امتحاب قصر یا ورڈون ہیں جہ جہاں مسٹر کھیڈا سٹون سے نہایت تیاک کے ساتھ اُن کی بذیرائی کی ۔

سیلے ملائے ہوں ایک تجارتی جہا ذکنگس مل ، نامی مہند ورستان دوا نہ کیا تھا اور یہ معلوم کرنے پر کہ جمدی علی کا بہاں سب سے بہلا سفر با ورڈ ن کاس آنے نے سائے تھا سنت کر یہ اور اُن کاس آنے ہے گئے تھا سنت کر یہ اور اُن کا اور خریا اُن مین نظام سے نایڈہ سٹون کا نام اور شہرت ہند وستان اور اُن کا سنتان دونوں میں شی کے ہیں ، چھرا ہوں سے اس خطا کا حوالہ دیتے ہوئے جو اُنکاستان دونوں میں شن سے ہیں ، چھرا ہوں سے اس خطا کا حوالہ دیتے ہوئے جو مشرکلیڈ اسٹون نے سالاً رضا کہ ایک میں آئی کا بنا بت نسکو گزار ہونی کا اگر آئی ہی زبان سے ایک در اور اُن کے دہد دیتے کہ آپ باسٹندگان ہندسے بالعموم اور اُن کے دہد دیتے کی آب باسٹندگان ہندسے بالعموم اور اُن کے دہد دیتے کی بہر میں کے مہد دیتے ہیں ۔

مشرگلیڈاسٹون سنے کمی قدر شرح وسط سے سائداسینے ان دوستا نہ اور ہمردا آ جذبات کا ذکر کمیاج ہم دوستان اوراس سے باست بدوں کی طرف سے آن سے دل میں موجزن سنقے اور یہ بھی فرمایا کہ جو شط اکٹوں سنے سالار جنگ کو نکھا تھا آسے آن سے آن آرا وافکا رکا ترجان تقدید کمیا جا سکتا ہے جن پروہ اب کک قائم ہمی اور جن ہیل تبک سمق ہم کا تغیر واقع منیں ہموا ہے او راش ہو گھے اضا فہ کرنا ہمیں چا ہے ۔

اُن کے سائے یہ امر با عن مسرت ہے کہ مندوستان کے تمام ارباب سیاستاس
بات کو دفتہ دفتہ دفتہ منہ محسوس کر رہے ہیں اور اس پر استواری کے ساتھ قائم ہیں انگرزو
کا ہند وستان میں قیام صرف اس اعتبار سے جائز اور معتبر ہے کہ وہ ہندوستان کی
صلاح وفلاح کا موجب ہے - ان کو بیمعلوم کر سے خوشتی ہوئی کہ اب مک جتی تجاویز
اور تدا ہیں برد سے کا دلائی گئی ہیں، اُن میں اسی مفیدا وربعیر سے افروز بالیدی کو ترنظر
میں میں بی تاری کا دار معلون ت جب سیکدوش ہوئے کے بعد یورب کئے ہیں تواس
ندار میں میں بیمنی ن کھا تھا۔

رکھاگیا ہے۔

مولوی مدی علی ، آپ ایسے فائل اور شہو برسیاست واس کی زبان سے پنجالا شن کر مجھے نها بت مسرّت حال بودئی۔

مشر گلیداستون ، تمام مورسے تطع نظر کرسے میں اندوں اپنی تما متر توجه اس بیصر کر کردیا ہوں کہ آئر لدنڈ کا نظم حکومت کس وعیت کا ہو- رہا ہند دشان کا اندونی معاملاں کے بادسے میں میراخیال ہے کہ ان نوج افوں کی دائیں جن کو جمہ سے ہمتر مواقع غور کرسے سے سام ہوں گی ۔ سے سلے ہیں ذیا دہ سود مند ہوں گی ۔

مولوی مهدی علی - آپ ایسے مقدر مرتبر کی دائے بہرفرع شایت در مبتمی مہدگی -مشر گلیڈ اسٹون نے رکسی قدر ما یوسا مذہ جواب دیا کہ دارالعوام کا ۱۹ د سال میں دکن رہنے کے بعداب میں اپنی مسیاسی زندگی کے آخری مرحلہ سے گزر رہا ہوں داز دا ہ خوش طبعی ) آخر علی کر اُنرجانا ''بھی تو کوئی چیز ہے ۔

جب اُن سے یہ سوال کمیا گیا کہ انگلتان کے اُقداد کو برقداد رسکھنے اورا گرصرورت پیش آئی قبلک کرمیا کی اس البیسی کودو ہراتے رہی سے جب سے کہ سری کو مدد میو نچے جوکہ منت اسل میکا معاہد اور یہ بالبیسی مصرف اس کے موگی کہ سلمانا ن مند کی مہدد دی حاصل مو میکرمشرق کی طرف روسی شیقیدی کو روکا جائے۔

مشر گلیدار سری فرا یا که بیرسئله نمایت در حدا به او تفصیلی بحث کا محاج تقالیکن قطع نظراس سے کداس پر شرح و سبط سے بحث کی جائے ، شجھے اس امریکے افلار می طلق لیں و بیش نیس ہے کہ بذائم ترکی کی طرف سے میرے حذیات نمایت دوستا نہ ہیں ، کسکندریہ پرگولہ بادی کی مثال دسیتے ہوئے کہا کہ یفعل معبن حلول میں اس اعتبارے قابل اعترامی تصور کریا گیا کہ یہا کہ یہ طور پر دولت ترکی کے سرحدی مقید منات پر حلہ کرنے کا مراد ف تھا جس دن گولہ باری ہوئی ہے اس سے قبل کی شب میں بر کی سفیرسرور پاشا ؟ کے سا تقشب کے کھانے برتھا، میں سے اُن کو بتا ویا تھا کہ یہ مصری بڑی اثرات کے بیسہ کادلانے کے لئے راستہ صاف کیا جار لم تقا، ترکی افواج اس طور برمصری داخل ہو کر فدید کو بعض ان مفرا ورمخرب اثرات سے سے بنا یہ بیٹ بیٹ میں دہ گھرے ہوئے سے ، بیٹ ورہ ترکی سفیر نے نی گفور بدر بعیت اربر تی تسطنطند بہنچا یا ، لیکن بیسمتی سے نیرجبٹی سلطان سے اس کو قبول کرنا مناسب بنیں خیال کیا۔ رہا مصر برقب بنداس کے بارے بیس تعلقا شبر کی گفواکسٹ سنیں مناسب بنیں خیال کیا۔ رہا مصر برقب بنداس کے بارے بیس تعلقا شبر کی گفواکسٹ سنیں ہوگا، ورند ملک فورًا فالی کردیا جائے۔

ر با بدا مرکہ باستندگان بهند کی طرف سے اُن سے خال ت کمیا ستے ، مسرکھیدا سوت میں مسرکھیدا سوت سے فرمایا کہ میں سے اپنے عدد دادت میں اپنے پرانے دوستا در فیق کارلاڑ در برکا تقرکها تھا جبنوں نے ہذوستان کے لئے کتنی مہتم بالت ان یا د کاریں جیڈر میں ، اس سے بعدلار ڈ دفران کا دفران ہوئے ہے جن کو شاید لیے: بیس رد کی طرح مواقع تقید میں بہوئے کی اس میں میں کو دواسیے بیش رو کے فقش قدم کوخفتر را ہ نبا ہے کے لئے ہمینہ کو شاں اور متمہنی رہے ۔

مولوی به دی علی سے کہ کہ جہاں تک ان سے ہم ندہ بول کا تعلق ہے ان کولیتین کا ان ہے کہ قدیم سلطنت تعلیہ کی تکیل امکن ہے اورا یک ایسی حکومت جو اُن کے ندہ ب کا احترام اور ہم ست افرائی کرنے نے علا وہ سلما اُوں کو و نیا وی تفعیت سے متمت کرتی ہے بہونی عاس کی ستی ہے کہ اس کی اعاشت کی جائے اور اس کا دم بحراجائے اسکے بعد فرایا کہ صفر ورت آن بڑی توسلما اُوں سے دلوں میں وہی جذبات جو بت اور عقیدت موجران ہوں سے جو سلما نان جند کے دلوں میں گذمت تداما نہیں موجران سے دالوں سے بربرطانوی اقوام سے دوش بدوش دہ شترک و تنمن سے سئے سینہ سپر بھی ہوں سکے، بربرطانوی اقوام سے دوش بدوش دہ شترک و تنمن سے سئے سینہ سپر بھی ہوں سکے،

بیر مند نبه عقیدت حیدرآباد دکن کی نبیت سے اور زیادہ صحیح تھا اور تاج برطانیہ سے سا غذ حیدرآبا ددکن کو جوعقیدت ہے وہ اپنی غیر متبدل نوعیت کے اعتبار سے ہمیشہ نمایاں اور متازر ہی ۔

مولوی مهدی علی سے نمر مالار خبگ سابق کاملی ذکر کیا جن کے آرا اور عقائد سے
مشر کلیڈ اسٹون پورے طور پروا تعن سقے اور جبندل سے مولوی مهدی علی سے اکثر
اس امر کا اعادہ کیا کہ برطاندی حکومت اسندی سے ان سکے لئے ایک بغمت ورحمت ہے
اور اسی و حیرسے اُنوں نے میں سال ہوئے غدرے موقع پر اُنگریزوں کے ساتھ ا بنی
مترت والب تہ کردی محتی ۔

مشرگلیڈاسٹون سنے جواب میں فرمایا کہ مجھے میہ حالات من کر مخصوص سترت اور طانبت حال ہوئی بالحضوص الموجہ سے کہ آنہوں سنے براہ راست یہ روامیت اسیسے شخص سے شنی جومعتبر اور بارسوخ ہے۔

ساته به و بی عقیدت مجمی رائل یا زوال پدیرینه موگی -

مین کا نگریس سے مسلم پرمستر گلیڈا سون نے فرایا کہ مجھے کا فی معلوات میں ہیں اس سے ، اس سے مجھے اس موضوع بر محبت کرنے میں بین وین ہے یہ کین جہاں کک میراعلم ہے ، کانگریس سے سامنے جرمسائل ہیں وہ بالعموم شادی کی صلاح یا صغرشی کی مشادی سے اسدا و سے تعلق ہیں اور یہ وہ مسائل ہیں جو کلیڈا ہندو دول سین معلق ہیں ۔

مولوی مهدی علی سے کہا کہ آن سے ہم نہ بب بحیثیت قوم آسیں شامل بہنس بھے کہ میں وہ چاہتے ہیں کہ مکورت کو اصلاحات کو یا فذکر سے کے لئے آڈا دھجوڑ دیا جائے۔
کیونکہ آس سے آن سے اوران سے نہ بہ سے سائے ایموں سے کہا تھا اورائس سے خلاف سے سیسیاسی شورٹیس کرنانا روا تھا۔ اُس سے سائھ آبنوں سے یہ بھی فرما یا کہ اس بین شک منسی سائھ آبنوں سے یہ بھی فرما یا کہ اس بین شک منسی تعلیم ما فئم باست مذکر کان وطن کا مکورت سے معا طاب میں راسے نہ فئی سے سائے آمادہ بونا یقیناً بہترہے لیکن دو سری طرف اس میں بین خطرہ ہے کہ باست ندوں کی کشیر بعدا و میں تعلیم ما فات برغورو فکر کر سائے کی المی نہیں میکن ہے حکورت کے دو یہ ریاست ندگا ن کی مکرت ہوئی کو مت کی نا قابلیت اور کم وری برخمول کی جائے اوراس فلط نمی کی تھیںنا نہا ہیں درجہ نا لیست ندی بات ہے۔ اوراس فلط نمی کی تھیںنا نہا ہیں درجہ نا لیست نہ بی ما شاہدے۔

مشر کلیداستون نے جواب دیا کہ مکن ہے ایسایی ہولیکن ، بیرجائے نمیں کہ لوگ کیجھیں کہ آمنوں نے اس سئد پراخل رخیال کیا ہے - البیند وہ اس امرکا اعادہ کرسکتے ہیں کہ دہ ہر آس بحدیز مائے رکیے کا ہمایت گر محوبتی سے ساتھ خیر مقدم کر سے سے سئے تیار ہیں جوما کزا در معقول ہو - اوزم رکا بروشے کا رلانا لوگوں سے نمز دیک ان کی ضروریا ست کی فنیل درصورت عال می صلح ہو -

اس کے بعدمشر کلیڈ کسٹون آن لوگوں کو قدیم اللیام تصریح مندم آثار برائے اوراس کی تابع اور قدامت کی فیسل بیان کرتے رہے۔ اُنوں نے اپنے یا رک کی نوش نماینوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا مزیدگفت گرے سلسلہ میں اُ ہنوں سف فرایا کہ شجیے یہ امراعلوم کرسے بنا بہت مسترت ہوئی کہ ہنر ہائی کس نظام سے اپنے خاندان کی روایا ت کو نظرانداز کرسے اپنے خاندان کی روایا ت کو طافرانداز کرسے اپنے دادی صاحبہ مکرمہ سکے جنازہ میں تشرکت کی ۔ اُن کو رہملوم کرسے ہی مطابق طافرانداز کرسے ہوئی کہ موجودہ دور میں سلمان ذہبی ترقی عامل کررسے ہیں جس کی ایک عمامت یہ ہے کہ اس وقت اکسفورڈ اور کیمبرے کی اوینورسٹیوں میں تقریباً ، سا ہندی سلمان داخل میں ۔

مشر گلید کستون سے سلئے یہ امر موجب دارجیبی ہوا کہ مونوی مہدی علی اس امر سے دافقت سفے کہ ان کو (مشر کلیڈ اسٹون کو) درخوں سے محبت ہی اور تبرآن ائی ہیں اُن کی طاقت مسلم مقی مسٹر گلیڈ اسٹون سے اپنا ایک فوٹو دیا جواس دقت لیا گیا تھا جب کہ دہ درخت کا مٹ رہے سفتے ۔ آس سے معاد ضغیر آنہوں سے نوا ب مهدی علی کا فوٹولینا بھی منطور کیا ۔

اس کے بدرسٹر کلیڈ اسٹون نے ٹواب مدی علی کا تعارف اپنے فا ندان سے دوسرے اداکین سے جو اس وقت تصرفا درڈن میں موجو دستے کرا یا۔ اس طافات سے اختیام برجو بشرع سے آخر تک شایت نوسٹ کوار اور برخلوص عتی اسٹر کلیڈ اسٹون سنے نواب معدی علی سے فروائٹ کی کہ وہ اُن کا مو دیا بنہ سلام اورائی کی بہترین منا وُن کا بدید ہر یا کی من نظام کی خدمت میں سے جائیں۔ اورایک مرتبہ بھراس کا اعادہ کیا کہ ہر یا بی من نظام کی خدمت میں سے جائیں۔ اورایک مرتبہ بھراس کا اعادہ کیا کہ ہر یا بی من نظام کی خاص سے منا مند کی اما مند برطا مند کی اعامت برا ما دی نظام کی علی آگا۔

وہ مجھی فراموش میکرسکیں سے۔

ادراس فیع الت ن تصریح تمام حصوں ، عالی مث ان بیرد ن عارقوں ، ملی اور دسمنے کی سیر کرائی گئی- در ترحمه لندن مائمز ۲۱ سمبرششکی

اس القات كي معلى متعدد اخبارات في تبصرك كي ادرمعنايين لكه ليكن السام وقع مرلندن ما يُركاي تنصره درج كياما بآئ -

ایم کا سرم می اطلاع کے لئے نواب مهدی عسلی الملاع کے لئے نواب مهدی عسلی الملاء کے لئے نواب مهدی عسلی المدن الم

ر می ما قات (ممقام اورون) کی کیفیت شائع کررس میں ادریم کوریش کرسترت بونی کر ملاقات آخر تک نایت و دستا نداوردل میپ دمی ادرودنون اس ملاقات سے مسرور موسے م

نواب مهدى على ، مسر كليد استون كى تمرت بهندوستان اورانگستان مي بهدي بى سن چكه عقر اوراس زبردست مديرك متعلى اپني شرخ لى مي قابل قدراضا فد مرك بحاتمتيد كرك آك عقر -

ہیں امیدہ کہ حب وہ نظام کے صفوریں واپس جائیں گے تو اس عزت و توقیر کا یقین کے کرجائیں گے جواس شرقی حکمراں کی مشر گلیڈ اسٹون سے دل میں بخیصوصًا وہ گرم جوشی اور ہدر دی جوموصو ہے سے ان تمام اوگوں کی تنبت ظاہر کی جن کا تذکرہ اِس ملاقات میں آیا ، لیکن اگر دواب ، جدی علی مشر گلیڈ اسٹون سے سیاسی نظر مایت کی توہ میں یا درڈن آئے سے تو ہمیں لیتین سے کدوہ اپنی معلویات میں کسی قسم کا اصافت میں میں درڈن آئے ہوں گے۔

دنداب، ہدی علی سے دویا توں پر ہدیت زور دیا اور جا ہاکہ اُن کا معزنہ نیز ما اِن کُلُ گرادانہ کہ دسے لیکن انسیں اُن میں سے ایک کا بھی تسلی تخبی جو اب منیں طاجتنا وہ چاہئے تھے۔

خبك كريمياكي بإلىبى اور دولت الكلشيكا أست برقرار ركفنا ، نيز بروقت صرفة

ٹری کوستے بنج سے ارداد دیے کے معلی مشرکلیڈاسٹون نے صرف اتنا کہا کہ میسوال بست اہم ہے ادراس میں کافی بجث کی گنجائٹ ہے ، ذاتی طور پرمشر کلیڈاسٹون کے حیالات شرک کی طرف سے بہت اچھے ہیں لیکن ہمی علم منیں کد آن کوعلی حابمہ بہنا نے سے لئے دہ کہاں مک تیار ہیں ۔

اسکندرید کی گولد باری ایک اسی شال متی جواس دوسی کے تبوت بین بینی کا جاسکتی مقی لیکین چرکد اس کا اثر ترکی سے بیرونی علاقہ پر پڑااس سکے بدکانی تسیّی بخش تا بت بنیل ہوئی، گرسٹر گلیڈ اسٹون کے کاموں کو اگر ہم آن کی شہ تک پہنچا جا ہے ہیں تو اُن کے مورن اتنی متی کہ مصری نظروں سے دیکھنا جا ہے ، بیہیں اب علوم ہوا کہ گولہ باری کی خون صرون اتنی متی کہ مصری ترکی حکومت کا دخل ہوجا سے گر تجمی سے سلطان ترکی سے اس کی غلط تو جیجے کی اوراس ترکی حکومت کا دوئل ہوجا سے گر قبر متی سے سلطان ترکی سے اس کی غلط تو جیجے کی اوراس تو کی سے فائدہ نیس اٹھا یا جو اُن کے ناخوا ندہ مدد کا دوئے ہم بنچا ویا تھا۔ مسئلہ صریح متعلق مشرکلیڈ اسٹون کو ذرا بھی شک بیس کہ حکومت اِس بابت پر تیا دے کہ مصرسے دست ہروار ہوجا ہے اور دہ اپنی فوج صنروری مدت سے زیا وہ ہرگر نہیں وسکھے گی ۔

ید ایک عام طرز بهای ب ورزجب کدونت کی میاد مقرر نمیس کی گئی سے اور نه کوئی الی سند طربین کی گئی سے اور نه کوئی الی سند طبین کی گئی سے جس سے معلوم ہوسکے کہ کب مصرسی فوج کی صرور ت یاتی مینیں رہے گی تواس کا مطلب خبط ہوجا آ ہے -

اس المرائع دواب الهدى على اندين فين المرائع الكوس مع متعلق مجى مشر كليدًا سلون كم خوالات معلى مرسة بين ما المرسك المرسك المرسك وشواد ما المحتمين - في المرسك المرسك المرسك المرسك معلى المرسك من المرسك المر

اُس دست کابل الزام بہی اوراس تحریک سے خلاف دائے دیا گویا اپنی اُس بور نیسٹن کو والے قابل الزام بہی اوراس تحریک سے خلاف دیا گویا اپنی اُس بور نیسٹن کو موجود کرنا تھا جو مشرکلیڈ اسٹون کو انقلا ہوں ہیں عامل سے خوا ہ وہ و نیا سکے کی حصتہ میں کیوں ہنوں لیکن دنواب ہمدی علی اب بھی کچھ کچھ ذور ہے ہے تھے اُنوں نے مسٹر کلیڈ اسٹون کی توجوکا گریس سے ہوا ہوئے والے خطر اس کی طروف مبدول کرائی کلیڈ اسٹون کی توجوکا گریس سے ہوا ہوئے والے خطر اس کی طروف مبدول کرائی اوراسی مبدول کرائی اوراسی مبدول کو ایک کے گھی معقول جوہ مبائل کے اورائیوں نے عمومیت سے وامون میں بناہ کی ، وہ اس تحقوق معالمہ پراخل و خیال کرنا میں چاہیے سے اور اورائیوں سے عمومیت سے وامون میں ہوگھی ہم کو سے کانی ہم دی سے جو اپنے مطالبات پورسے کو کھی کہا وہ صرف یہ تھا کہ امنیں ان لوگوں سے کانی ہم دی سے جو اپنے مطالبات پورسے کرانے اوراپی حالت سدھا دنے کی جائزا ورسے و کو کھی جو اپنی جو سائل اسوقت در بیش ہیں اسیے ہیں جن کی منہ کو کہ اورائی کی نامون سے کئی جائزا ورسے جو کھی ہوئے ہیں ہوئی اورائی کی نامون سے در بیش ہیں اسیے ہیں جن کی منہ کو کہ اورائی کی اسی سے جو اپنی میں اسیے ہیں جن کی منہ کو کھی اورائی کی اسی اورائی کی نامون سے کئی جائل کی جو کھی ہوئے ہیں ہیں جو سائل اسوقت در بیش ہیں اسی جو اپنی ہم میں کی منہ کا اورائی کی خالفت ،

جانبین سے سائے ایک سب سے ٹرئ کی مٹرگلیڈاسٹون کی معلومات کا ماقعی ہوا سے جوا کی اہم سئر میں سڈراہ ہے ہم کو اس سئر پراس سے زیادہ غورٹیس کرنا جاتا کر اُن سے سائے بیدا یک ٹوشٹ کو ارصلہ تھا کیوں کر شٹر گلیڈاسٹون سے ذرائع معلومات ہمت زمان ہ دستے ہیں اوران کی بیرعاوت ہے کہ معمولی سے تمولی معاملات جی جو کہ نظراندا نہ سکتے جاسکتے ہیں وہ اُن کی تعقیت بھی معلوم کرلینا جاہتے ہیں۔ لیکن جوں کر اُن سے حیلہ کی منب او بخیر بحقی اس لئے اُن سے عذر میں شب کی گنجائش نہیں۔

کانگریس سیم معلی مشرکلیڈاسٹوں کو بو کچھ یا دسہے وہ صرف ہندوستا کئے قانون شا دی ہے اور بجین کی شادی کا اشدا و رخصوصًا الب مہذو میں مبیا کداً بنوں نے ظام کیا مشرکلیڈاسٹون اس ماہت سے خوش میں کد انہیں کچھ بابٹیں یا دہمی اور کچھ سے

بُعلاديت مين كامياب بو سنَّ مين -

اگر کانگریس کانفسب العین صرف ایل منود میں مشاویوں کی اسلام کرنا ہی ہے تو دنواب، مدی علی سے ہم ندم ب سلمان کانگریس سے منی کدہ رہینے میں حق بجانب مردی کید انہیں تا نون شادی سے کوئی سرد کارنہیں -

لیکن جیب انواب، مدی علی سے یہ دریا دنت کیا کہ نمیاغیر تعلیم ما فتہ طبقہ حکور سے ہتمون نقاد ہوسکتا ہے اور کیا اُست اس کی شد دنیا خطرناک نہیں توسٹر گلیڈا سٹون سے حافظہ کی کمزدری سے اُن کی مہترین خدمت کی۔

ہم منیں سمجیتے کدانوا سبا مهدی علی سکے بدموا لاکسی طرح مقبی اُس زیر دست مرتبری ذبا نت كومت تبركر سكت بين كين عير بني مشركليدًا سنون في انميس بيت بي كمنظّ ول سے مشنا ہر کا اوراب فراس برسورے کر جوش ہوئے ہونگ کدمیں نے اپنی لاعلمی کا اظهاركر ديا ادريبي وه أله ب حس سے ده اس دقت كام ليتے ہيں جب صاف جواب دینامنیں ماپہتے ،مشر گلمیا اسٹون اپنی اُس سبت پر جو اُنہنیں میند وسستان اور خاص کر وبال كم مسل ون سے مع بغيرسي قسم كى احتياط ك اخار خوال كر سكت منف وه يد سیے سوچ کرخوش ہورہ سے تھے کہ تمام لوگ اور تمام سیاسی جاعیت اُن کی ہم خیا آئن تی جاری بس اورا مک مفیدا و را یک روشن بالسی مبند وستان سے ملئ تیا رہے اسکر، عب أننون ك ابية حدْما بت كي كرم حبيثى كالبوت دياج أنس ببندوستان وروال محمسلما نوں سے ساتھ ہے تو دہ الیا ہی تعاصیا کہ ترکی سے ہمدروی ریکھنے کا نبوت تھا۔ ترکی سے مجبت کا نبوت اُنہوں سے اسکندریہ برگولہ باری کرمے دیا تھا اور ہزر وی مهلانون سے ساعة اپنی محبت کا اخلاراً شوں سنے لارڈودین کو دسیارے نہاکرکیا جنوں سنے ایک ایسی الیسی اختیار کی عیں سے جند وستانی سلمانوں کو انھار بنراری کرنے کا برط حتى عالى تعاشلاً أمني إس عق معروم ركفنا جوآن كو ساك عدماً ملات اور

نظام حكورت بين حال ساء -

میر معلوم ہے کومٹر گلیڈاسٹون کو ہرستے سے ایک فاص ہدد دی سے سے کہ درختی کہ درختی سے سے کہ کہ درختی سے میں کہ میت درختی سے بھی الیکن میں ہدر دی جب یا کہ اُنہوں سے استان کو بتا یا آن کی ہمت و شیاعت کو کٹھا ڈی استعال کرسے نسسے یا زہنیں کر سکتی ۔

دنواب، مهدی علی مبند وستان اب ساخه ایک تصویر سے مائیں سے جواس وقت

لی گئی جوب کوشر کلیڈ اسٹون ایک ورخت سے کاشنے بین شنول سے ، یہ تعویر سیاحت

ہا ورڈن کی ایک و کمیب یا وگار نامت ہوگی اورا کٹر اُن سے دل ہیں اس ورشتی کی

یا و مازہ کرتی رہا کہرے گئی جسست و م بھی کبھی اپنی عالمگیر عبت کے ساتھ بنزی یا کہتے ہی

اسوقت مسر کلیڈ اسٹون آئر لینڈ کی حکومت کی شنامے میں اس ورج مہندک ہیں کہ

امنیں دو مرسے مطاملات یہ توجہ کرنے کا باکل وقت ایس متما ہے دیوں تو ) ان کا

وریائے ہمدر دی ہرائن کی سادی فراست ختم ہوئی جا دہی ہے۔ وہ مندوستان

گرلینڈ ہی ہے جس پرائن کی سادی فراست ختم ہوئی جا دہی ہے۔ وہ مندوستان

کر لینڈ ہی ہے جس پرائن کی سادی فراست ختم ہوئی جا دہی ہے۔ وہ مندوستان

کے اندرو نی معاملات کوا ہے سے چھوٹوں کے سلے جھوٹو دسینے پر مابکل آبادہ ہم برئیکی

ایک تماشان کی حیثیت سے وہ معاملات کی تفیر مال پرخوش ہیں۔

نظام اور دوسرے رئیوں کی اس بات برآ ما دگی کدوہ اپ سارے ذرائع اور وسائل حکومت کو حوالد کرنیے بی برتیا رہی مسٹر کلیڈاسٹون کے لئے باعث صدمترت و انبساط ہے لیکن اس بات بروہ باکل فاموش ہیں کہ آن کی صرورت کہا رہیں آئے گی دہ اس بنیکن کو قابل ستائش متعدی سے تبییر کرتے ہیں اور آسے اپنے دور حکومت دہ اس بنیکن کو قابل ستائش متعدی سے تبییر کرتے ہیں اور آسے اپنے دور حکومت کا سب سے بڑا کا دنا مر مجھے ہیں۔

مکن سے کہ یہ بای کی مبالغہ آمیر معلوم ہولکین طرکلیڈاسٹون خود و دان ملاقا میں مبالغہ کی ملیندیوں پر موجو د سقے ، د دجس طرن مائل ہوتے تھے از سے خبرماہت اس در حیت مید موستے سفے کہ اُن کو الفاظ کا جا مد بنیانا ہی پڑتا تھا اگر نظام کا برطب نوی کا موسب کو مت کا موسب کا موست کے ساتھ اطاعت و فرمان برداری کا روید رکھنا اُنہائی خوشتی و مسترت کا سبب کو ای طریقی سے اُس فرمان دواسے سئے اُنہائی سعادت مندی سے ساتھ اپنی دا دی صاح کے سے خار نہ میں شرکت ایک اخلاتی فرمن تھا۔
سے جنار نہ میں شرکت ایک اخلاتی فرمن تھا۔

ہر چنرایک خوش نما دنگ میں ذگی ہوئی تھی جس کو ایک زبر وست د ماغ کا ہر قو تقسّور کرنا جا ہئے۔

اگردنواب) مهدى على اس الاقات ميس جن معاملات كم معلولات معدولات بهم بهنيا الم جاب تقع مجد زياده بهم ند بهنچاسك تووه اب دل پرمشر كليداستون كي شخصيت كاليك نومنگوارا نرضرورك كردهست بوك بول سك -

اس کے علادہ ہما داخیال ہے کہ دہ مسٹر کلیڈاسٹون کی اس تدبیر و فراست کا بھی زیرد نفت ہے کرگئے ہوں گے کہ اُنہوں نے کہیں کوئی بات اسی انیں کمی کجس سے اُن کی کسی کسی طرح کی گرفت ہوسے اور وہ نازک و دقیق مسائل سے بیچ و خم سے پورسے طور نیز کل کے نواب محسن الملک اور مسٹر نواب محسن الملک اور مسٹر افکار دخیا لات معلوم کرنے میں پورسے کا میاب افکار دخیا لات معلوم کرنے میں پورسے کا میاب متعلق ایک خط کلھاجیں کا حمد ماصد ہوتھا کہ:۔

من من المراق ال

روربردربره رئی سے اطار حیال سے سے بین سے اب سے درجواست کرسے کی جرات کی فتی - ہندوستا ن کے معین مشہور دمعرد منا اخبارون نے سرکلینڈ کالون

صاحب کی دائے سے اتفاق کیا ہے اور چند نے اختلاف سرسیدا صفال اور دو تیمر مضرات جنیں ہم انپار مہر سمجھتے ہیں آنہوں سے بھی اس مارہ میں اپنی دائے فیصین ظاہر کی ہے الیبی حالت میں دلبتہ طرکیہ معاملات ملکی اس تیم سے اظهار خیال میں حاکم ل نہوں ) اگر آپ اس سلسلہ میں اسپنے گواں بما خیالات کا اظهار خرما ئیس تو آپ سے علو مرتب کی وجہ سے دنیا پراس کا دائمی اور یا کدارا ٹر ہوگا۔

ہم کا نگریں سے خل ون میں یہ خصوصًا ہم اس کو اور اور کھی تراسمجھتے ہیں جن اسے فرد اور کھی تراسمجھتے ہیں جن اسے فرد اور اور کھی تراسمجھتے ہیں جن اسے کا نگریس کو مقبول بناسنے کی سعی کی سے لیکن میر مرکز اس قدر پہنچہ یہ میں کہ ہم است کما حقد میں نہر سکتے رنہ ہماری تعلیم اس ورج اللہ بہنچہ ہے کہ ہم ملک سے لیے تعمیری معاملات پر بخوبی غود کرسکیں علاوہ ازیں کوئی آئے جن مقال کھی نظر بنیس ہوئی کہ ایک ایسی مرکزی قانون سا ذجاعت موجو دہوجو قوم اور نہر بہت کے لحاظ سے خلف فریقوں کہا تھیں کی عمرا دیکن سے کہ رہم جنریں مجوزہ اس سے باکہ رہم جنریں مجوزہ میں نگریس کی قوم کو اپنی جا بنی جنوزہ اور کہ کہا تھیں کہا ہی تراسم سے کہ رہم جنریں مجوزہ میں نگریس کی قوم کو اپنی جا بنی جنوزہ اور کھی تراس سے کہ رہم جنریں محددہ میں نہر بنی بات کہ بہت کا دن سازی کی توقع منہیں یا نی جا تی ۔

إس خطاكا جواب حسب ومل عما .

کلیبا کے داخلی نظام کا رکار ہر پرنت ہے ، اس سے صلاح و فلاح کے مہتم بالثا ن تمرات کال ہوئے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس طریقیہ کا رکو مزید توسیع ویجا ئے ۔

یجے بینین معلوم کیسلمانوں کا عیبائی میناریوں سے ساتھ انتحا دیک بدیک اور مکی گفت ان مالک میں مجی مکن و مقبول ہو گاجہاں اس قبیم سے اتحاد کا برسسے کا رانا غرابت سے خالی منیں اس کئے ان کا نیتحہ خیزیا ٹمرآ فرمی ہونا بھی غیر متیقن ہے ۔

اليس معاطات ميس كال غور وخوص كرنا جاسية اوراليي مساعى برسركا دلاست عابيس عن سع جربه حال كرنامقصود ود

بیں اس سکر کو اسی طور پر جھیوٹر آ ہو ل کی میں میں ہم ہر گرزیب ندینیں کروں گا کہ اس سئلہ میں خلف آرا و افکار کو دیائے کی کوسٹ ش کی جائے بشرطیکہ اس کا اطل ر خیر خوا یا نہ اور سجنید و طریقہ پر کیا جائے ۔

آپ کامخلص وعقیدت مند شربلید، ای - کلیڈاسٹون

ساتھ ویکھنے سے سے ایک میں جب سکدوش ہو کمرائے تو آ بھوں نے اس کا نفرنس کو قوم میں حیات اجّاعی اوراصاس تی بیدا کرنے کا آلہ بنایا مدہ اُس کوایک قوی مرکز بناسے یر متوج ہوئے میں انہوں سے ملاور اعلام املاس میں اپنی تقریروں سے مذبات کو ا تجارا این اعجاز مایی سطبعیتوں میں دلولدا ور دلوں میں جیش بیدا کمیا ، اُنہوں سنے ا یک زولیوش پرسحیت کرتے ہوئے کا نگریس می شال اس طرح پیش کی کو' درا آ نکھ کھولکر ا پین نشن کانگرس کی کارروانی کو د بھیئے اوراس سے نتیجوں پرخیال فرمائے کیا وہ جوشش جو ہمارے ہم وطن دکھلارہے ہیں اورجس استقلال اور گرم جوشی سے وہ کام کررہے ہیں اورجوا فلاص اوراتحا دبايهم ان كے ہے اور وہ ہمدر دى چ قلم سے زمان سے مال سے مان سے وہ ظا ہرکدرسے ہیں اس قابل ہیں کہ آپ اسے عبرت کی نظرسے نہ دیکیس اورآپ کی حمیت وغیرت کا خرن جوش مذکرے اورا بنی توم سے سلے ان سے مقابله میں کچید ندگریں ۔ بھائیو، یہ نیتی کس چنر کا سے صرف اعلیٰ تعلیم کا ، و تعسیم کی كى برولت إس قابل برد كئے كدائي اغراص بيك ك سائے بيش كرسكتے بي وه اپنا استحقاق گورنست پرنا بت كرسكت بين ده اس ميزك باك ك ليافت ركف سك تدعى بي حب جبركووه ما نگلته بين اور ما وجوواس مات كدان كي كوستستنس كه ناحاً نزاي اور کچینا داجب اور کچیمین اروقت ادر با وجدواس بات کے کدان کی کچھ کا دروائیا ل صرت أكميري اوريا وج واس مات ككرميت زبروست فراجمت أن كم ساشك ہے مگروہ صرف اعلیٰ تعلیم میں لیافت پر اکرنے اورا نگریزی میں بیدی مدارت رکھنے اور نصاحت دبلاغت سے تقر مرکرف اور زیردست تحریری سے اسے مطلب کے مال مرفع يس كامياب بوت على جات با ادرا يك حيرت الكير رسوخ اور و تعست انگلتنان کی بلک سے دلوں میں پیاکر دہے ہیں اور مبدریج بار کیمیٹ سے ممبروں کی توجه بلکه مدروی عاص کردسے ایس -

ممیا بالیمنت بین کی شنب اگر امی نمین (عینیده امتحانات) دلایت اور بهند دو نون عبکه ایک وقت مقابله کے امتحان حاس کرنا اور کیا گور نر حبرل کی کونس میران تخا. کا قاعده جاری مونا الیسے دو بڑے واقعے منین میں جن کوعبرت کی نظرسے سلمان کھیں اورجس برا بنی اضوس ناک حالت پر توجہ نہ کریں۔

ا ہنوں سنے اسی تقریریں اکتو برسل فی ایج کی سول سٹوں سے اعدا دوشا و سیم کے کہ سلمان سرمادی کا بیسب ہے کہ سلمان سرمادی کا بیسب ہے کہ سلمان سرمادی میں ایڈ کی وغفلت ہی کا بیسب ہے کہ سلمان سرمادی میں درمیترسن نے کرسگئے ہیں ۔ میں زمیترسن نے کرسگئے ہیں ۔

اسی طرح وه هراجلاس میں جوش دگرمی پیدا کرتے رہے اور ساعقہ میں اس کی نطنیم صدید پر اُقرص رہی -

موه شاع میں حب قومی رمبری کا ماراً ن کے شانون برر کھاگیا توا ہنوں سے کا نفرنس کی ایک مرکزی حیثیت قائم کردی صوبہ محدہ سے علا وہ بنجاب و بمبئی ، کلکتا اور مداس کی ایک مرکزیر جمع کردیا اور حبد قومی میں حیات اجتماعی اور اور اساس تی کی روح میمونک دی ۔ اور احساس تی کی روح میمونک دی ۔

محافظت حقوق اور استهاء می اُردد مندی کے متعلق جواتجاج کیا وہ و حجاج کا بدل معرک اور اگر حیاس بی حسب مراد الله عمر کی اندازه اور اگر حیاس معرک کا بدل کا بدل معرک کا بدل معرک کا بدل معرک کا بدل کا بدل کا بدل کا بدل معرک کا بدل کا بدل ک

طاقت بین اصافه کرف کا خال بیدا مرد گیا اودان سے سیاسی تبود میں حسد کت شروع میدگئ -

سركارى المراقر مي المراقري المراقري على من المراق المراق

دزنی اور وقیع ہے اسی پر دلیکی دفعت کا انتصارا ورسیاسی اثر کا قیام ہے سنیشنل کا نگریس کی ابتدائی سرگرمیوں میں بھی ہی مطع نظر وجود ہے اور ہی اہم مطالب رہا ہے لیکن جومت کی بالیسی اور جدید تعلیم کی شرط لا زم نے ملا نوں پر مبت آبرا اثر ڈالا اس شعبہ زندگی کے دروانے ان پر مسدود ہوگئے اور ایک عمدی سے اندران کی تعدادہ نفی خدری ان درمیان دہ گئی۔
فی صدی سے نزل کرسے ایک اور دونی صدی سے درمیان دہ گئی۔

اگرچیلمان تعلیم بیرس مامذہ سقے تاہم وہ نسبتاً ترتی کررہے سقے اوراب اُن کاحی مقاکہ ملا ذمتوں میں اُن کو ای نسبت سے حصد سلے ، بعض صوبوں کی گورنمنٹوں نے بھی تلافی حق سے سعلی اور دو معروں کا بیرہ تھا ، صو رقبہ تحدہ میں حق سے سعلی اور کا بیرہ تھا ، صور رقبہ تحدہ میں حب سرانٹونی میکڈائل کی گورنمنٹ نے سلما نوں سے ساتھ عدم روا واری ملکہ ناانصلا کی تواس موقع پرنواہے جس الملک نے انسی مٹیوٹ گزش میں اس سند برجیت مشروع کی تواس موقع پرنواہے جس الملک نے انسی مٹیوٹ گزش میں اس سند برجیت مشروع کی تواس موقع پرنواہے کے لئے آتا مادہ کیا۔

مسلما تول کے پولیکل است کے سائے کیا تدا براضیار کرناجا ہے " ہوشوع حقوق کی حفاظت کے سائے کیا تدا براضیار کرناجا ہے " ہوشوع حقوق کی حفاظت ایک جفاعت کے سائے کیا تدا براضیار کرناجا ہے " ہوشوع سائے سائی اوکاروآداکا ایک باب کھول دیا جس کے بیٹے میں پولیکل ارگنا کرلیٹن کی تحریک ہوئی واب و قادا لملک سے کی تحریک ہوئی واب و قادا لملک سے اپنے شا بوں پرلیا، نوا بمن میں الملک اورائن کے بڑے دنیق قواب و قادا لملک سے فاکر دینے کے قائل نہ سے اور نہ اسپے قوی حقوق اکثریت کے رحم و کرم میں خصر کھنا جا ہے ۔ فاکر دینے کے قائل نہ سے اور نہ اسپے قوی حقوق اکثریت کے رحم و کرم میں خصر کھنا جا ہے ۔ فاکر دینے کے قائل نہ سے اور نہ اسپے قوی حقوق اکثریت کے رحم و کرم میں خصر کھنا جا ہے ۔ فاکر دینے کے قائل نہ سے اور نہ اسپے کے تو ب ہور یا تھا اُنہوں سے دیکھ لبا تھا کہ جب سلمان کھرآ گے برطیعے کے قابل ہوئے اور ملکی حقوق سے متمتم ہو سے کی صلاحیت میں تاریخ کے قابل ہوئے اور ملکی حقوق سے متمتم ہو سے کی صلاحیت میں تربیکے فیلے کی کومشن کی گئی ، ان حالات میں وہ تحدید و تعین حقوق ق

على اتخاد ا در حكومت كى دفا دارى سيرسياسى ترقى كم معتقد مقط اوراسى عقيد وكى بنا بر ان كو اكب عليمده مسبياسى جاعت كى صرورت محسوس موئى -

مندوسلانو ل می منافرت الین المانون کی بیسیاس حرکت برا دران وطن کو پندودل پذیریز مهوی ایک عرصه سی تعلیم جدید

نه ان سكه دلون مين اسلامي عمد حكومت ستى نفرسى سائق موجوده زما ندسكے مسلما نول سع بعنی نفرت بدور تون میں طالع مرابو تی دمی تھی ده سیاسی اختلات آراجن سے سائم مسلمان قدرتی طور پر مجورستھ زیاده وجدا شتعال تھا۔

مها داشر سے منہ درلیڈر بال گوگا دھ را ملک کوجے خاتص بر بمبنیت سے علم بر دارتھی اسلای عمد سے انتہائی نفرت بھی اورا اُن سے قلم و زبان اور تحرکات نے جذبات منا فرت کو بہت نیادہ ہیں تھرکا دیا تھا ان ہی کی کوٹ ش سے سے ہیں ہو گا ہیں وہ تحرب من مفاق اسیسے منا فرت کو بہت کا ہو "کی بنیاد پڑی بنین کا مگریس کی ترقی سے سا تھ ہی سا تھ اسیسے وا تھا ت وضا لات رونا ہو سے نیٹر فرع ہوئے کہ ہند وسلما ون سے درمیا ن بموطئ سے تعلقا ہے جو بیٹ نیٹر فرع ہوئے کہ ہند وسلما ون سے درمیا ن بموطئ سے تعلقا ہے جو بیٹ کھوٹ ہو اگر جو بید ضا دات غیر فولیے ما فیڈ او رجا ہا آبا ویوں میں موسے لیک گھوٹ ہو انتقال کے فلاف ہند وکورت پر نہیں توسلما نوں پر ہندو اورا کر جو بید ایک مورت پر نہیں توسلما نوں پر ہندو اورا گر جو بید ایک صوبی ای مسلمہ تفالیکن کا مگر س سے لیے دا ٹرہ میں سے لیا کیوں کہ اورا ب ای دونوں تو موں سے درمیان ایک سلمہ میں جو نے ما دات بھی ہوئے ما اورا ب ای دونوں تو موں سے درمیان ایک میں بیر سے میں جو مانی تھی ۔

مسلما نوں میں تعلیم اتنی ترقی کر حکی مقی کدوہ مک کی آئین ساز جاعنوں اور انتظاماً بلدیہ میں متسر مک جو کر برا درا ن وطن سے ہم حبلیں ہو ل کین ایک اسیسے ملک میں جو

یں ماتی محریم کیس فاں صاحب رئیس دیا دلی دیمبرلیج سلیٹو کوئٹ میں ہم تقدہ سنے نواب صاحب کو ایک خطاسے ڈر نعیہ توجہ ولائی کہ اس موقع پڑسلما لوں کو اپنی مرضی سے مطابق اپنے قائم مقامول کو نیخت کر سے سے متعلق کومشیش کرنی جا ہے " اسی طرح و دسر سے مقامات سے بھی خطوط وصول مرد سے میں میل سی قسم کی بخر کیا ت مقیس -

فواب وقارالماک اور نوابی می الملک میں تبا دکھ خیالات ہوا اور بالآ ترعلی گرھ میں ایک کمیٹی منعقد ہمدی حس سے خطا کر اس معرف سے خاکد و اس کوسلما نول سے حقوق کی جانب توجہ ولائی جائے اور بدا تفاق عام فراریا یا کہ نواب میں الملک اس کام کواب یا تھ میں لیس اور و سیرائے سے دیو شین کاسٹ اور المدن سے اور المدن اور المدن سے میں کوسل کوس تا م سربرآ ورد و ملمان شاہم اوراسلای مجالس سے بھی اس قرار داو سے خربری ا تفاق کیا۔

که علی گرفته تخریکی محم برسه مای محقان کی خدمات بهت زیر دست اور قابل مشکر میری سالها سال مسل مختلف صور قد ن مین کنون سے بیر خدمات کی میں انتقال شافار عرف مکا تیرب اصلادل وبيرات كى خدرت من الملك المراب الورسط بوجائ كه بعد نواب من الملك المراب المراب

مسرار سیول کی خطا مسلانون کا دوید موج ده صورت حال میں کیا به ذاچائے مسلکہ کی مسرار سیول کی خطا اس کا دوید موج ده صورت حال میں کیا به ذاچائے میں کہ دری سیاکہ میں ہیں ہے کہ اس کے کہ بل کا دوید موج ده صورت حال میں کیا به ذاچائے میں کہ دری سیاکہ میں ہیں کہ دری سیاکہ کہ دری سیاکہ کہ دری کا ایک ایٹر دس جو بیش به داکو اس سے اندر کوئی می ایسی بات معلم ن به دوئی کہ حس میں عدم وقا داری کا شائمہ به واور سلانوں کی طلق الیی خواہ شی سیاف کہ ده کوئی کی ایسا کو ده شکلات میں ڈوالیس اور ساتھ ہی سیاف مسلمانوں سے ده تمام معقول اندیش جوج وہ وحالت میں بیریا بنی اوری قابلیت سے مسلمانوں سے ده تمام معقول اندیش جوج وہ وحالت میں بیریا بنی اوری قابلیت سے دافتے کہ دستے کہ دو تم کہ دستے ہیں۔

کزل دنا ب ایم تقدید اب مجد کوخط کھا ہے کہ ہر الیت و بیرائے نے فیصلہ کرلیا ہے کہ دہ سلمانوں کا دیا تیا تی قبول کرلیں ہے اوراس سے سلے ایک صالبطہ کی ورخوا محملی ورخوا محملی ورخوا محملی ورخوا محملی فی ٹو پوئلیش میں ہوسے سے دس دن قبل اگرمکن مورد کو جمیم یہ بی ما سے دس دن قبل اگرمکن مورد کو جمیم یہ بی ما سے -

ور تو است میطوری اواب ماحی نے ایک درخواست مرتب کی اور دیخطوں اے اندوں ہے کہ اور دانیا کی کوشن کے اس کا دروائی کی مراست ماکل نہ ہو کی -

کے لئے جدا گانہ فارم طبع کرائے جن پر ہرصوبہ کے معزز دلیلیم مایشہ اصحاب کے دستخط عامل کئے گئے ارسمبر کو درخواست روا مذکی گئی اور فارموں کی دوجلدیں جن پر ۱۱۸۴ و تتخط نبرت محقے اس کے ساتھ بھیجی گئیں۔

درخواست پرحمنور د نیسرائے سفے ڈپیٹین کی باریا ہی اورا یڈرٹیں کا پہیشیں ہوناننطور کرلیا ۔

طرار وطرور فی میں ایک متعلق رائی مال اور م ما ایل الرائے اصحاب سے قوی حقوق المراز میں اور م ما اگست کو نوا ب عما والملک المرور میں آگر میں اور م ما اگست کو نوا ب عما والملک نقول میں غور سے لئے ارسال می گئیں - ماریم بی تو ایک میں میں ہرصو یہ سے قائم مقام تمریک ہوئے

د دمینے تی قلیل بدت میں استے عظیم است مرحلہ کا سطے ہوجا ماکہ تما م عربی آب ہندگی تخبیوں اورا ہل الرائے امحاب ایک تفظہ میال پڑھ بتے ہر جائیں اور مجد نہ ہ عرضد است پر ہرصورہ کے مختلف طبقات و حیالات سے پانچ ہزاد لاگوں سے دیخظ ہوں نیزیہ کہ سادی کا دروائی صیغہ رازیں دہے - صرف نوا ہجس الملک کی فیر عسمولی شخصیت قابلیت ، محنت اور تنظیمی قدت کا نیچہ تھا۔ تمام ہندوستان ہیں اسوقت جس قدا با افر و تما د اصحاب اور تعلیم ما فیمۃ اہل الرائے تصرب میں اتحاد خوال واٹفاق رائے ہوگیا مرف مراس کے ایک صاحب سیر محرسے کی تاکم میں کے نمایت سرگرم بمبر کے کھی احمال ف کمیا تھا۔

ڈپوٹمیش میں بھی ہرصوبہ کی نایندگی رکھی گئی اور اس کی صدارت کے سائے بالا تفاق ہز بائی من سے آغا خاں منتخب ہوئے - مطالیات المیرنسی مین مطالبات پرخصوصیت سے زور دیا گیا تھا۔

د ۱) انتحابی اداروں میں جوطر لیتہ انتحاب رائج کیا جائے اس میں ملما نول کو مخصوص صلفہ ہائے انتحاب سے خود کینے نمایند سے نتحاب کرنے کاحق ہو۔

رى) كائم مقامى مين أن كى الهميّت اورسياسي حيثيت كوللحوظ ركفكرتنا سب إدى المدين المدين المدين المدين المدين الم

دس، مندر حبر گرنت اور ذیلی طازمتر ن میں ایک مناسبت کے ساتھ سلمانوں کا تقرر ہوا کرے مائی کورٹوں اور جیف کورٹوں میں سلمان نے اور ایکر مکیٹو کوٹس میں مسلمان عمبرمقرر کئے جائیں -

دم ، یو نیورسیوں کی سنڈ کی کیٹ اور سینٹ میں بھی سلما نوں کی تعداد مقرر مہو۔ ده ، محدن یو نیورسٹی سے قام میں امراد کی جائے ۔

ان تمام مطالبات کوقری ولائل اور واقعات واعدا دسے ساتھ مرتب کیا گیا تصا اورانتخابی اواروں میں سلمانوں کی جوحالت تھی اس کوتفیسل کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ ایڈرلس کی بیٹنی اور جواب ایکم اکتوبر کوٹری شان سے ساتھ ڈپڑسٹی جھنور وایسرائے کی خدمت میں باریاب اوراٹیڈریں پیش ہوا۔ فہر لینسی لارڈوٹروٹ نمایت حصالہ افزاجواب دیا اوراصولی امور سے ساتھ اتفاق کرے آخر میں سنسر مایا کہ:۔

دد سردست میں آپ کولیتین دلا ما موں کرمسلمانان بندوستان طمنی ده سکتے میں کرحب کک میرانعلق اس کورک انتظامی ایواب سے باقی سبت اُن کے قوی حقوق و مقاصد کا پورالی اظامیا جائے گا آپ اورکسام دما یائے بندوستان نیرا عجرو سرکرسکتے ہیں کرحب طرح انگر نری درج کو

زار گرنشده می تمام ای خلف ندایسب وس اقوام کے ساتھ کر جن سے بندوستا ن کی سے شار آبادی مرکب ہے مدارا و مراعات کی نظر رکھنے کا فحر خاص رہاہے اسی طرح ہمیشہ دیم لگا ؟

شام کو والبیرائے کی طرف سے پارٹی تھی اوراس موقع پر ہراکسلینسی سے نواب محس الملک کو ماد کرسے دپٹیشن کی کارروائی اوراٹیڈرلیس میں عمدال سندی سی تعربیت کی ۔

ا پیدرس کی تعرفت و تعرف ایریس کی کانگریسی ا خیارات اور کانگریسی و ایندرس کی تعرفت و است اور کانگریسی و ایندرست در در ست در در کرتے ہوئے و است ایس میں تعرف کی کئی کاندن المیس نے ایک زبر دست در در کورتے ہوئے اس ایپررس کی میں کی میرسکوت ٹوشنے سے تعبیر کمیا نبرگا کی و کانگریسی اخیارات سے اس کو دیدہ دوالت ته نبائے نفاق اور حیادان اور مخالف ہو و انگلش رہسی کا ذائیدہ قرار دیا۔

علىطالهمى المسلمان كى تمقعة سياسى بالسي كانتادا در قوى مركزت كى تباه جوجاً على المتادا فرقى مركزت كى تباه جوجاً على المتادا في المسلم الماد واغول مي بي المعلم المن الماد والمعلى الماد والمعلى الماد والمعلى المداعق المعلم والماد والمعلم والمعلم والماد والمعلم وا

مسٹر آرچبولڈ کا خط اس بات کو بھی ظام کرر ہاہے کہ حکومت کو قواس خوام ٹن سے ابتدارٌ ایک قسم کا متر دو تھا اورا ٹس نے شرطس کی تھیں۔ خطموسومه برم فی نس برحال اس مرحد کے بعدا بھی اس سلمیں عکرمت خطموسومه برم فی کی سندش است ، منظوری مطالبات کی کومشش در مسلم مراحل اور عظم کرنے نقے اسلے دیگر جدد جمد کے مراحل اور عظم کرنے نقے اسلے

وَا بِحُن لِلْكَ مِنْ بِهِرْ إِي كُنْ سِراءً عَا خَال كُوحِب وَلِي خَط كُمّا :-

مائی ڈیر۔ آپ کا بار اٹارس سے پیونجا۔آپ کی طالت کی خبرش کردبت فكرو يركب في من و في - خداس دعا، سي كه آپ جلدا سي بهرهائيس جوّد يتويش آپ کی انسری مس شرد کیا تھا آس کو زندہ رکھنا نها بیت صروری ہے ا دراس نے لئے میر خیال ہے کدایک مجلیٹی مفرد ہوا در مہران دیں ٹیٹیش اس سے ممبر ہوں آن کا صرف بیر كام بوكرجو ورخ كسيس اليريس مي كي كي بس أن كي كميل مع سلي وقرة فوقت ا كورمنن سيخطوكا بت كرب اورميشيرالي حي كرني رسب - بديام دريفيت أس انجنى كاتقابوكل مندوستان سع لفهوتى بعنى سينشرل بوليكل أيسوس اليشن فارانديا - مُروِنكه كونى إلى عَبن موج وبنين سي اورانس ك قائم موسفيس بب دقتين بهن اس لئے کہ ہرصوبہ والااپنے ہی صوبہ میں قائم کرسنے کی خواہن کرتا ہی اورمیں آینے تجربہ سے کہرکسکتا ہو ں کرکمیں کسی صوبہ میں کوئی ایبالشخص موجو دنہیں ہے ہواُس کو چلاسکے گر بوج صدے کسی ایک جگراوس کا اتفاق ہونا شکل ہے اس کے میں نے ایک بچو مزکی ہے جس کا آپ کے نام سے شاکع ہو ناصرور سے اور بيؤكم آب سلمانون كم سلم ليدركور منت اوربيك وونون ك نزويك موسك الهو اِس لئے چوتچے پڑآپ کی طرف سے میٹن ہوگی کم لوگ اُس کی تحالفت کرنے ۔ اِسلئے میں ایک مسودہ نطاکا جو آپ کی طرف سے میرے نام ہوگا آپ کے ال خطر کے لئے بيعجا مون اگرة مباس كونمطور كريس تو بعدرومدل اليك وسخط فرما كرميرس باسس. بمعجدیں - اگرآ پ سے اس تحویز کونم نظور فرمالیا تو آمیزہ کی چر تجویزی میرے نمال ہیں

ہیں آن سے آپ کومطلع کرد ل گا-

سلم لیک کا قیا هاور ا جانج برای نن سرآغانان سے استج برکونظورکیا ا درگشتی خطوط کی ا ثناعت کی گئی گراسی قربیب زما مذ مين . مه وسمبرلن<sup>6</sup> لهء كومقام <sup>د</sup> ما كدسلما لذ *ل كا ايمنا* يند<sup>و</sup> ملسد معقد ہوا اورائس سے ایک سام کی تجرب کم لیگ سے نام سے قائم جانے کا قیصلہ کروا نيرليك كي سكومنوا بطاد قواعد مرتب كري سي الي ايكميلي مقرر كي لي-

ىزاپىجىن الملك اورىۋاپ و تارا لمل*ك اْس كے سكر بٹرىنىنخ*پ بهوئے اورُل<sup>ا ك</sup>كو مجاز کمیا گیاکه ترتیب منوا بطے بعد سلمانوں کا ایک عام صلب طلب کرے انکو آخری

منظوری سے لئے بیش کریں ۔

ی سے سے بیس نریں -اگر چیہ لوا یے محسن الملک واقعاً، متورش طلبا اوراس سلسلہ کی تعبن دوسے ری كارروائيول سے دل تنكسة تقے اورا مراض كالجي غليه تقاليكن اس سايسي مدوجبد مے کا میاب بیتی کے لئے برا سرکوٹشش کرنے رہے۔

مهوز· ۱۰ روسمبرے فیصلہ سے مطابق مسلم کیگ کی نمیں مذہبوئی تھی کہ اگست کے نوا یں اصلاحات مجوزہ کی سبت گوزمنٹ کا تفضیلی اعلان شائع ہو گیاجس کے بیکسلالا كواسييغ مطالبات كيمتعلق طبدا زجيدا ورزياده عبد جدكي صرورت متى .

نوا سبحن الملك سلي فورًا مسلما نول سيممّا زومسر برأ ور ده اصحاب كومتوحم كيا ا در نواب وقا دا لملك كولكهاكدوه بلا انتظا رسلم ليك كي طر مت سي كا دروا في تشريع كرين الجرآ فرسمبرين اسى غرض سيشله كئ اورجب كاكتهم اورول ودماغ ميطافت دہی ان ہی مقاصد میں صرفت کرتے دہیں -

مله اس ملید کی رد مُراد انگریزی مولانا محرعی مرحوم نے مرتب کی می جس بیل نبور سے دیباج ہی تخریر كياتها . كه الاحظر بوياب آيده شه مكاتيب صرادل-

سر می خط ان کوست شون سے سلسله کا مُولف کو آخری خطاج دستیاب جواده انتقال اخر می خطاج دستیاب جواده انتقال سے بندره دن سیبے مولدی عبدالسّرمان دکیل سمارن پورسے نام تف جس س کھنے ہیں کہ: -

دوتین روز ہوئے میں میاں آگیا ہوں ادر تعلق ریفار م مجرزہ سے گور منت سے فاص فاص حاکموں سے گفت گو ہورہی ہے ۔ منتأ گور منت كا مدسه كدج بحويزس آب نے مين كى ميں ان بركا ان بحث اور کا فی غور کیا جائے اور پیلک اپنی دائے آنا دی سے ساتھ دے اور اس میں جو اصلامیں علوم ہوں اُن کو پیش کرسے 'اکہ بعد آجا نے مام مرا'دں کے گورمنٹ اس برغور کرکے قطعی منصلہ کرے ملا اوں سے لئے نہا بیت نازک وقت كام كرف كاب ادران كوم سئ كه كورنسن سي سفا رسيموا في اسكى بحويزو والمح كنبت ابني رائهما فصاف دين اورتفق مركر منفقه ما رقبة بیش کریں آل انڈیام المرکی کے ذریعہ سے اس کام کا ہونا مناسب ہی اورص طرح يراد يشين ك وقت سب مندوستان كم مغرز ملانون نے ل کرکا م کیا تھا و بیا ہی اب ریفارم سے معلق س کرکا م کرنا چاہئے كى خال خاص سے اختلات كرنا اوراين طرف سے مليحد ، كاروائي كنا مناسب مذ بوكا اس النامين آب كى توجه اس طرت جابها بهو و كرجو تریرین نواب وقادالملک بهادرسکرٹری سلمریک کی طرف سے آپ بے ماس مهونحیں اُن برآپ غور کریں ادرا یک جلسامیں اپنی بخویزیں بطور مآددا مے تر مرکرے اُن کے یا سی جس اگر بعد آجائے مام راکوں سے معرابک یا د داشت مرتب کی ما دے اور کرایخی میں جب کہ کا نفر سن کا اجلاس ہوگا ان ہی دنوں میں کوئی ایک دن ان سے تصفیہ سے سلے مقرر کمیا جائے

ادرجوآخری یا دداشت گورنن مین صین قرار باسے گی دال مرتب کری طائے اس کا میں اگر ذراغفلت یا مآخیر کی گئی ماکسی غلط خیال سے اختلاف کیا گیا ادر ملکر کارر وائی مذکی گئی تو آپ جھر سکتے ہیں کہ ایسا نفقها ن ملما نو مکو پہنچے کا حس کی تلانی مذہر سکتے گئی ۔

دوسراا مرلائق گذارش بیسے کدبیا ل اکر مجیے معلوم ہوا کہ بجائے اسکے كداكي الرى على كرك شكردكا بآدوا يسراك مع معنور من تعجاطك مناسب بيربع كرمختلف مفامات بين جلسه كئے جاويول درمختلف ومجسول ك ذرىعيد سى علىحد وتليحده تمكر بيرسم الدواسيرائ كم عفورس التي ي عاویں، اس کا اتر بھی احیا ہو گا اور پیک اور گریسنٹ کوسلمانوں کی دل خبي كالقين بهو كاسك يس آپ سے يا بتا بهوں كرآب اس كا انتظام قمرمي اور نواب وقارا لملك مبا درسكر ٹرى آل انڈ المسلم لمبيك اس سے متعلی آب کو کھیں گے اس کام سی غفلت نہ کرنی جا ہے ایک سودة اركاج تحريركما كياب آب سي مل خطرك سك جعيبا مول جو مارت كرديكا آپ كى طرف سى بعينا عاسيت اس ميں مد تبديل الفاظ الگر ا بیا ہی مفتون ہو تو تناسب ہو گا آپ نہ صرف اپنی ایجن کی طرف سے يى تارىجواسى لكرد كيرانجمنون كى طرف سے يھى من كو أب جاستى بون اكره يكفئنه كى داه سنة آيا تعالمكر دات كا دقت تعا اس كنه آب كو اللع منیں دی ادر ہم شیش برآنے کی زحمت سے بیایا، میری طبیعت مدستور ب تايديال كاتب وبواكة فالدوكرك

مطالهات كى المميت الجمط لبات الدريس مين كن كفي مقد ده

کہ ہندوستان کے تمام فرقے میچے تعربیت کے ساتھ اکیک قدم منیں سبنتے اور فرقوں کی تفریق موجو دہے اسی تحدید و تعین بر ماہمی تعلقات ، ماہمی اعتما وا ور ملک سے امن کا انحصار رہے گا -

مینا ق کھنو سلا اور عجمیس عور دو ، اٹنیکو اسکیم شاقیاء ہنرور بورٹ مت اور ع آل انڈیا مسلم کا نفر سن مقط وا و اور کمیونل اوار دست والی علی سب میں حقوق کی ہی تعین و متحد دیسلمانوں سے مسیاسی وجود و تھا کی صافت ہے ، دو مسری مسط اصلاحات سام وار عمل عبد شیسری قسط سلا اواء تک سے در میان اس کی اہمیت اور کھی زیادہ ناہے ہور ہی ہے ۔

اگرجہ ان مطالبات اوراس تحدید دنتین حقوق کے خلاف ہند وسیاسین سنے پوری حدوجد کی مگر حکومت ہند، وزیر مہندا ور دارا لعوام نے سیدے کیا اور افتاد کی کہ منظو، مار سے رفارم اسکیم میں قانونی نسکل دیدی گئی ۔

نواب بحن الملک کا مذصرت اپنی قرم بربلکه مسیاسی رقابتوں اور ملی و سے محفوظ رہے گا۔ محفوظ رہے کے لئے تمام ملک پر بدا صال عظیم ہمیشہ باتی اور میا و گار رہے گا۔ ان کی اس بالیسی کی وقعت بعدے واقعات سے اور بھی ذیا وہ ہوگئی ہے جبکہ اصلا حات کے دو مواقع پر با وجو و اُس اتحاد اور کا نگرس کی شرکت سے مسلما تو سے اپناتحفظ اسی تحدید و تعین ہیں بھیجھا اور بالا خرس کا گاریں سے محفلے اجلاس سے کیمیونل اوار ڈکے خلاف خامونشی لیسٹندگی ۔

اس میں نمک منیں کہ ملمان من حیث القوم اکتو بر منت الہ و کک سیاریات عامہ سے علیٰ در است علیٰ کہ ما در آن کے محفوص حالات جو ہمند و سستمان کی کسی اور قوم کو بیش منیں آئے اور حالات براطینان بیش منیں آئے اسی سے متقاضی مقے لیکن حب وقت آگیا اور حالات براطینان اور آب ہوگیا تو نواب عن المک سانا بنی قرم کوسسیا مسلیات ہمند میں امک

منظرها عت بنادييني ميس عيرت الكيزقدت ظامركي ادركوده اس كانيتحبرهال كرسفرك لئے ذید و مذرہ کران کے بعدان سے جانشیوں اوران کی قوم سے بالا حرفر فرقیجر مال لا۔ مسياسي زندگي كامطلع مبت كچه مايك وصا ون مهو يحيا تفاليكن دمستوري ترقيو ل ميش انكمو ا بنی ناکای و نامرادی کے احباس سے اب مشرود ادر بے جین کرنا شروع کرد یا تقسا، اور گرنشه مات سال میں سیاسی ارتقا رسے ساتھ زیا دہ ذہبن اور میر جش نوجوانوں يس عكومت كى طرف سے يك كورد ما يوسى مقى ، خيا تخيشلم د يوشين سے ايدرس مي يدكها كي تفاكرو بعض دا قعات سيجو عال يرب أست بن عام طور برا ورخصوصًا نوجوا ن مسلما ون میں ایکساجش بیدا کرویا ہے جس سے اندیشہ ہے کر بیض صور توں ا در مجبو ربین میں وہ جوش حداعتدال سے گذر جائے اور بزرگوں کا نیک شور ہ ا فر معتدل ہا بیت ص کا وہ اب کک اتباع کرتے آئے ہیں ال سے قلوب پر موٹر نہ ہوسکے" اب جرمالات مسلسل دمتوا ترمیش آرسیے تھے اور ملک میں حکومت کے خلاف مقاطعہ و نفرت کی جوتحر کمیے بھیل رہی تھی اس سے زوا ہے من الملک نے اس خطرہ کا کہ میا دا سلمان بھی استحرکی میں شرکی ہوجائیں زما دہ اصاس کیا ان کو اپنی قوم کی حالت اُس کے رہ نما افراد کی ہمت و قابلیت اوراستقلال دعزم کا بھی تجربہ تھا اور جانتے تھے مران كى قوم كے لئے اليا اقدام ملاكت أفرسي أو كا نيز صقوق كے متعلق جمطالبات پیش کئے تھے ہتو ذائ کے لئے صبر وامید کی صرورت تھی علاوہ بریں ان کے نزویک ملاند كمانة الله المي المي المي المي المي المي المي المران الله المي المران الم نے دلائل ویرا ہیں کے ساتھ اپنے خالات کا انھار کیا اور لان وار عیس پرسیس کوایک بیان دے کرنوجوا نوں کومتنیہ کیا کہ: -

دراگر مبنده گرده سے وه لوگ جوشورش میلاتے ہیں آج برطانیہ کی برخواہی مے لئے کوئی عذر ما ہما مذکما ل کمیں توہم کو ہروا نہیں ہے مگریہ امریتین طور پر معلوم ہے کہ بندور سمان کے سلمان اس کے لئے کوئی مقول عذر بہتیں منی*ن کرسکتهٔ مسلما مذن کی حا*لت تو بیرس*ت که د*ه یا دسیبون کی طرح اج طانبه ے اس نے سکرگزار ہیں کہ ہندوستا ن میں اُن کی ہستی کا قیام اُٹن منٹ سے تیا م میخصرہ ان دونوں توموں سے کے یہ امریقینًا بہودہ ہوگا کہ وه آسيسي مفدوسيالي مروكرس جس كامقصديد موكده اسي طاقت كي زيخ كني كريي حي كرمب سے أن كوند مي آوا دى ، دائے اور ضالات كى آ زادى تجارتی آزادی ادرده آزادی عامل سے بسسے ده مجیشیت ایک منتقل گرده سے اس مکسیس وندگی بسر کرتے ہیں میری دائے میں اس شورش کا آخری نيتجه بهند ومستها ك كي تبابهي بهريكا بيه شورش حي وسيع بيايد پرسه اس كومېم سے اکثر آ د می تعلیم کرتے ہیں میں لئے بڑا ت خو د جرکھیے د مکیما اور سنا سے اُس کے کا طاسے میں گھتین کرنا ہوں کہ اخبارات میں شورش کے جورا تعات درج سکئے جاتے ہیں آن سے صلی وا قعات سے صرف نصف حصے کا امداز ہ ہو ہے اس خطرناک بوش کو متروع ہی میں دو کھے سے حکام کو بہت سخت تدبيرون سي كام لينا صرورى ب جوسلاك تبورش سي مشر كم بر ل ك یاس کوئی معقول عذر گوزمنت کی مدخوا ہی سے الئے منیس موسکتا یہ ای البا وا قديه حرك بيم كمبي نظراندا زمنين كرسكة كديد انگريزون بي كي أرحق مي نے دیکی اسلامی خکومت کو مرمہٹوں اور کھوں اور اِجید لوں میں تسیم ہونے سے بچایا اور صرف اسی امر کے لحاظ سے ہمند وستان سے مت ام مىلما نەرى كۆڭ برطا نىيەك سائە دفا دارد جناچاسىئے - گرمىرے نز دىك

ہند درستنان کی دیگر قوموں کو بھی اس بنا پرگورنمنٹ سے ساتھ وفا دار رہنا باہے کہ یہ امر صرف انگریزی حکومت ہی ہیں مکن سے کہ ہند درستان کی عنقت قوموں کی شترک اغراض باہمی انحاد سے ساتھ والب تدرہیں''

مندو و سنت تعلقات ادراسی برنک کی ترقی د آزا دی خضرہ ، نواب مسلیک ادراسی برنک کی ترقی د آزا دی خضرہ ، نواب محلیک

کا بھی ہی عقبیدہ اور تمل تھا الفرادی حیثیت سے ان سے مبتاز ہندو کوں سے ساتھ وار تی سے متاز ہندو کوں سے ساتھ والی سے مندو بھی ساتھ والی سے مندو بھی ہمرہ یا یہ سقے ، اُنٹوں سے ایک موقع پر بہایان کیا تھا کہ:۔

دریں اپنے آپ کونوش تفیب جمعنا ہوں کہ جس قدر میرے دوست میری قدم میں اپنے آپ کونوش تفید جمال ہوں کہ جس قدر میرے و وست میری قدم میں اس سے کچھ کم ہند واور بالرسیوں میں منیں بلکہ یہ کا المان سال ہوگا کہ دمین آن میں ایسے ہیں جن کی عزت اور قدر میرسے دل میں ساپنے مائیوں سے بڑھ کرہے اور میں و کھیا ہوں کہ وہ بھی تجھے اپنا دوست سمجھے اور میرے ساتھ بنا یہ جست سے بہت ہے ہیں "

لیکن ایک تو می لیڈر کی عیڈیت سے اُن کو ایسے مقاصد وخیالات سے جن کو دہ اپنی قوم سے سئے نفقال رساں اور خطاناک تعدور کرتے ستے اختلات کرنا ناگزیر تھا اکا مگرس سے علیحد کی بھی اسی نظر میر کی بنا پر بھی تا ہم ان و دیوں تو موں سے درمیان جو خیلیج حسائل ہو گئی متی اُس سے پُر ہوجا ہے سے انتہا ئی آرز و مند تھے۔

در صاحبو، مِندومستان مي حببة مك بهندوا ورسلمان ايك دومرس سكة بمدر ند موں سے اور آپس میں دوستا ندبرتا و ندر کھیں سے اور فراخ حصلکی ورسید تعسى سيدايك دوسراك سا تحديث نهآويس كي وه ملى عباني اوريموطن كهلاك نشيم تتحق مذهبوں كے اور حوكو كي مسلما ن ميريا مندوباہمي ووستمار برّما ُوسمے قائم ر محصے اور ترقی دینے میں سی مذکرے گا وہ در تقیقت ملکی اور توی کندگا ر مو کا گر تحجه اس موقع پرایک کلد کھنے کی اورا جارت دیجے میں نے بعض اخبار و رسی و کیها تھا کہ بیا رقیمن لوگ میرخیال کرستے ہیں کہ علی گڑھ یارٹی سے مسلمان ہندوکوں کے نمالف ہیں اوران کے تعلقات ہندو و شکے ما قد دوستا مذهنین بن، ماجر، بدخیال بالکل غلطسها ورسم شمالی بند سے رسینے والوں پر بھرت سے ، ہم مبندوا ور سمان عمائی بھائی مہن ممسار باہمی برتا و دوستا مذہب ہم ایک دوسرے سے رہنج دراصت میں منر مک میں غالبًا يه خإل ان اخلافات سي بعدا مواسم عجوم ارس اوراب كى معص پولسکل کا دروائیوں میں ہی جس میں ہم اوراس صوربے مندو بھائی متفق الرائب منين بي مرًا قل نواس كي خصوصيت مسلما نون بي سي نبيس مهي خود بهادس عد برسك ديمن مندومي بهادس مخال بي عل ده برس كي خاص پلسكلم سكرين اخلاف رائك اوزادرهقيت مخالفت سيس اوراس د وسستا مذ تعلقات میں فرق نہیں آسکا اگر سم اور مارے بهندو عمائی نرمی خالات اور قومي سيمون مين فق اللين بي أويد اخلاف مدروي اور دوساند برتاؤ كالمنع منين سيه اسطح اكربهم اورو العين اليميل اورطى مسائل مين ہم خیال ہنوں تو اس سے لازم نیس آتا کہ ہم میں اوران میں دوستی اور مدر دی مدیر ، دائے کا اختل ف اور چیز سے اور خالفت دومسری بات جمر

اور میں اس یا مت سے نظام کریے نسے خوش ہوں کہ ہادے اور مبندو بھب سوں کے معرز اور سی خیرار اور کھیا کہ اس کی سے معرز اور سی خیرار اور کی کا دور سے محالات کی ما ہم میں کا دور سرے نے العت میں میں گا

ان کی ہمیشہ ببلک اور برائیوسٹ گوسٹش سی علی کرسیاسی اخلاف آراکو قوی د ذاتی خالفنت سے علی ده رکھا جائے اور مید دونوں تو بیں ملک بیں اتحا دواس کسیا تھ ترتی کریں لیکن برتمہتی سے چند ہی سال میں صورت اور مجی زیار و مهیب ہوگئ اور مہند و سیاسین کو معی اتحاد کی صرورت محموس ہوئی۔

بهندوهم اتحاد مرایک تعربی اعتقاد از برای بین آنه بین مشرکو کھلے جوا آموقت
اس اتحادی ابھیت کا درا اندازہ تفا ا درائی سے سائے نائی بهندسے شہروں بین درہ
کررہ سے مقے لکھنو بھی آئے اُں سے اغراز میں بڑی شان دار دعوت کی گئی اُس بر نیاب
مرز بهان کے مام حت کی تا میدکرتے ہوئے نواب میاسب نے اُن کی کوسٹ شول کی
معزز بهان کے جام صحت کی تا میدکرتے ہوئے نواب میاسب نے اُن کی کوسٹ شول کی
معزز بهان کے جام صحت کی تا میدکرتے ہوئے نواب میاسب نے اُن کی کوسٹ شول کی
معزز بهان کے جام صحت کی تا میدکرتے ہوئے نواب میاسب نے اُن کی کوسٹ شول کی
معزز بهان کے حاد درت پرخم قسرا اظار خیال کرسے مسلما نوں سے قومی نقط بنظمت میں کہا کہ: ۔۔

اد صاحبور بیسئلدالیا نیس به کداس کی خوبی اور صرورت بیس کمی کوهجی تمک
یا اختلاف ہو۔ گرجوسوال کداس دقت ہارسے سامنے بیش ہے وہ بینیں ہی
کہ ہندوا و زسلیا فول میں باہمی اتحاد کا ہونا مفیدا و رصروری ہے، بیر توایک
مسلما و رسط شدہ مسئلہ ہے۔ سوال بیسے کہ بیراتحا دکیو کرمائل ہوا وراس کے
قائم ہونے کا کیا طریقی ہے، بچھلے زمانہ میں جب کہ مغربی تعلیم سے ہندوشان
ہے خبراوراس وولت سے محروم تھا، ہندواہ زسلمانوں میں ایسا اتحاد اورات باط

فقاكه سوائ منرميمي معاملات كركسي بات ميس مفائرت اوربيكا تكي معلوم منوتي نتي، ايك دو سرسے سيے عبت د دوستي ركھا عما، شا دى دعى كى تقريبون مي دونون دوستا مذ ملكم براوراند شركيه الوتي تقيم منرجي عِمَّالًا تقا، مُرْقِع عِمَّلًا تقا، مُرْقعت، نہ وشمنی تھی ، نہ عدا وت ، بر مبارک زما مذیب سے اپنی آمکموں سے و کھا ہے اورده دلریا تصویر ما یمی اتحا دکی میری ایکمهوس سی سامین سرے -اسو مت اتخا دکی صرورت اور فوائد مریز نکیر دیئے جاتے تھے ، مذوعظ کیے جاتے تھے لیکن جب سے مغربی تعلیم ہزدوستان رہے ہی ہے روز مروزا خالات ملکہ خا پیدا ہوتی ماتی ہے اور دوکستی کی عکمہ ابائی نفرت بڑھتی جاتی ہے۔اتحادادرارتیا ى نوى ا در صرورت يربرك برس كيرويه ماسته بي البت يُروين تفريد كى حاتى من ، مُرْحِلًا إشلاف دوركرف اوراتحاد بدراكرك كى كونى مَدْسِيسر نیس کی جاتی میں نئیں تھی آکر میتقد فصیح ولمینے لکیروں سے دسینے اورا تحاو ادرارتاطى فويى برئيدور تقريرس كرك سع عال مدكا ، حب تك كرك والمنغودان بالون كورونكرس حوماعت احلات اور دربعه مخالفت بي، میں دکھیا ہوں کرج غار ہندوا ورسلما ہوں سے بیچ میں ماس ہے ہعبی نکدل اور ملک دوست اس برنی با ندشت اوراس کومموار کرسن کی صرورت مجت ادرأس سے لئے نفیحت کرتے ہیں، گرافسدس ہے کدروز بروزوہ فارزما دہ كرا، زياده يوزا جوتا ما ناج، زبان سي كهاما ناست كداينت لاؤ، يوند لاؤ، اوراس غاركو برائيركر و الكرم تقوي عياه زسه اوركدال بن اوربجائه عصران سے وہ غاداور وسع اور تمین کیا جا باہ میں رہنیں کہا کہ ہندواور ملیا والاریا ايسانوگ ميس بي هوايسه ا ځا د که څوا يا س مټول، يا جو کچيه د ه کهنته مړل سکو على بين لان كى د لى خوام ش مدر كفتيم و سيحفلومًا مين اسيخ مغرز دوست

ن آنرین مشرکه کصله کی مندت تو اس کا گمان ا درست میرسی نهیس کرسکتا - ملکه برخما اس سے مجھے بعین ہے کہ جو نفظ آن کی زبان پرآ تاہے وہ دل سے محلا ہوا يوتاب، اوروكي د وكمة بن دل ساس كمن سي لاك يحفوا إن ب ىيى مىي صدق دل سے يانجى اتحا د كانو الإن موں اور ميں فحزيه كه يكها موں کہ میرے دوست جس قدریا رسی اور گھراتی اور ہندوہیں وہ سلما نوں سے بحدكم منين مين اورما وحود يعض وليتكل اختلافات ك اكثر ما يرسى اور بهند و مجدت ایسے دوستا مرتا و رکھتے ہیں سے بہتر مکن نہیں اوراً نس سے بعض ایسے ہرندوا دریار تھی ہیں جن کی میں عزت دل سے کرتا ہوں اور حن کی تعابلیت **اور**حب وطن اور ملی مهدر دی کی عزّت میرے دل میں دلسی ہی سیمبی کہ اپنے بزرگ سرسیدمروم کی تقی اُن ہی میں سے بیمرے مغرز دوست آزمیل مشر كو كلياب مرأن كواور مم كواوران نه كون كوجو درهيقت اتحا و يحفوا لم بين بسجدلينا جاسيئ كداس مهلك بياري كاعلل زمان سي منيس برسكما بلكه بإعم سے ، بداختا ن بلیٹ فارم برفیع وطبع کچروسیے سے دور بنیں میسکتا بلکہ وجوہ اخلات بزعود كرن اورآس كه د فع كرك كد بيرو س معل مي لا سخت موسكمًا ب يمرنظرا تعاكر وتصيح كدموجوده حالت كباب ١١ ورأ ينده ك الميد مَنْ عَلَى نَظِرًة بِيْ مِنْ يَا يِسِي كِي ابْ مَكْ بِيْسِ بِّلَامِا مَ مُرَاضِلًا فَ مُرَاجِيْنِ میں ہے ؛ اُس کے اسساب کیا ہیں اور دویوں تو مول سے وہ اغراض دمقاصد كيابين جوباء نت نخالفت ہيں، اور كهاں مك دونوں توميں اپنے أن مقاصد میں سے مج حصر دوسرے کے خال سے اور دسرے کے فائدہ سے لئے قران كرسكنى بىن - به تو نامكن ہے كە ايك قدم لينے نوائدا دركينې اغرامن كو مالكل تقيور دسے اور مذید انعات ہے کہ کوئی ایک قوم صرف اپنے مقاصد کی کوشش منظ

ركھے ادر دومرسے كاخيال مذكرے ، اب ميں بيچيا بهوں كري ايساكيا جاياً ہے؟ اوركيا دعيان اتحادى طونست اليي كوشش نيك دلى ادرسيائى سك ساتھ ہور ہی ہے ؟ حالت و بطاہر خالف یا نی جاتی ہے ، ہم سے کما جا ما ہے كهادك أن طبول بي شركي إوج كوم لين اغراص عمالات بالتي مي سے کماجا مآہے کہ جا دی اُن یا توں میں ہارسے خیال اور مصیر ہوجن کو ہم لیے العُمصر المحية من الرك في الي مورت مادي سائن بين بي ما ي من من بهارسے قوی انوامل کا مجھے بھی لحاظ مذکبیا جا با ہو۔ الکہ کوسٹسٹ کی جابی ہے کہ مکو وه نقعان شديد بهونما مين سيهادي وميت كوسخت صدمه بين يت متنب لا بجيدرى محجه يدكهنا يثرة سيحكداس صوبه تحده ميرحس سكه صدومقام سيل سونت بهم جمع ہیںاد رائحا د کے مسلد برگفت گے کرتے ہیں الدو دناگری کا اسپمسٹرائش سہے ا در رومیان اتحاد سالها مال سے بحث کوسٹ ش کررسے میں کہ اُردو کی بجا کے ناگری قائم مور حال کرید زبان مذعرب کی ہے منتجم کی، ندستمان استعرب لاستهي مايران سارير توايك شركه زاين بعج بندوستان يرميدا جدتی ، جند وا در سلمان ووزن أس سك بداكرسان واسك ون مكى سوبرس دد نورس اس كارداج س، مدوعي اس صوب ك دمي زبان إسلة إساء ر ملمان مي، مندوعي أي خطيس اورانيس حرفول مي تحرير كريسائك أتع الرح عادى بن حب طبع مسلمان -أس ك كائم رسيمة مين بندور و الا كيد مرج منين ہے اوراس کے نہ قائم رہے میں ملاق ن کا تحت نعقان ہے ۔ گرمسل کوشن أس كمعدوم كرك نك الدري ب ادرجية مك وه معددم مد جوجاك كي غالباً جارے دوستوں کی کوسٹش س کی ندہوگی اب فرائے کہ اگر اتحاد سے دعظ کنے والے بیجاہتے ہی کہ ہم اُن کی کوشش کا مقابلہ مذکریں اورا پی زمان

ت فائم ر کھنے سے سائے بھی اُن سے حلوں کو فع ند کریں ادر اگر ایسا کریں آدیم اتحا د کے وتنمن ادر تالفت كے مداكرے والے سجھے عائيں تواس ميں تصور بارا ہے ما جاسك دوستوں کا ، ایسااتحا د تو دہی تی خص جاسے گاچوا پی قومیت کی محضوص علا مرت سے ترک کرسٹائی مرواہ رزگرے ، بلکہ ہو کہنا چاہے کداینی قوم کو دوسری ہوگا میں جذب ہوجانے کو اتحا دستھے۔ ہم تو اس کو اتحا د منیں سمجھتے بحقیدت یہ ہے كمددونون تومون بي اسيه خيالات بيدا بهدسك من كدروز بروز فالفت برصى جائ ہے اور پولٹیکل اخدا مناکا ترتمدن اور معاشرت کے اتحاد پرٹر ما جا آہے داد اس اليا زخي وكم أن كم أن كم البقع بوف كى بست كم أميرست اور چوعلاج أس كاكيا ما ما سے وہ بالاني اور طابري ہے اُس سے كچے فائد و نهيں موقا اورمن ہوسنگا ہے۔ کیا آپ جھ سکتے ہی کدکس کے حکرمی تھوٹرا ہواوروہ اندر يى اندو برهما اور يهيلها جاماً يو، بيب بررسي درد، أسسكو يي رستى اورنوش ناكيرا رکہ ویتے سے اچھاکرسکا اوراس کا درد دور کرسکتا ہے ؟ اُس کے لئے ضرور اس بات کی ہے ، کہ بچوڑا جیرا مائے ، اُس کی آلائش کا لی جائے اور بھراس پر مرسم رکھا مائے ، بہند وا درسلما نور کی مخالفت کی بھی ہی جالت ہے۔ دلوں یس نفرت برسی مایی ہے ، برائ دلخراش عبوسے ہوئے فقتے یا ددلا کے جاتيهي- اخبارون مي دل شكن اور نفرت أمكيز ما بين كهي جاني بي جوكوش اسینے قدمی فائدہ کے لئے کی ماتی ہیں اس برجلے کئے ماتے ہیں غرفن کد سکانے ہدر دی سے بعد دردی کا ۱۱ در بجائے دوستی سے دہمنی کا برا اوکیا جا تا سے ، اورمه حالت ر دزېروز ترقی پرسې-اليي حالت مين ايک د د نيک دل اور راسته أ مندد ماسلانوں کے روکنے اور تھھانے سے کیا ہوسکتا ہے۔ بھر و او کہ تجھاتے بي ده دومري قوم كوم كرمايني قوم كو- ما لامكر مجمانا عاسين اين قوم كوادر

ہرقوم کے لیڈر کو اینارسوخ اورا نیا اثر ڈا لنا چاہئے اپنی ہی قوم پر، تاکداً س کے دل يسيحت كالتربهوا ورأس كي سجمال المستحيد فائده على بورمسلان لیڈروں کو چاہے کروہ این قرم کواکن باقوں سے کرنے سے روسے کی کوشش کریں جن میں اُن کا کوئی ٹرا مذہبی یا قرمی نفضا ن مذہبوا درجن کے کریے ۔ سسے ان مح مموطن مندو معاليول كورمخ بهرتا مو-اسي طح مندوليدرو ليولازم كم مُمه وه اپنی قوم کوفیعت کریں کم جبکام آن سے سلئے بہت بحث نفقال بہنچا سے ' دام درمون اورسلانون كواسس فائده مواس ملانون كىدد كري، نگراسسه کیجه فائده مذم و کاکرسلمان مبنده کو ن کوا ورم ندوسلما نون کو مدامیت ادلينيت كرس اورصرت اسين اسية قائدول بى كاخيال ركميس-أس كام ېرچېځي اميران سے ہمارے مائيز مين کر د باسپه اور مندو و س کی د ل شکمی سے لھافاسے گائے کی قربانی شکرنے کی شیعت کی ہے ، ہی اس اتحا دیمسیدا كردسيف كى صورت ، ادريسي كيلى ادر دلى حيّات قائم كرسان كي شكل ب يماش مع اوك أسيسيني نظر يكيس اور مهند واور المان ايك ودمسرك كاخيال كري ا درایک د دسرسد سے کھ کھے لینے فوا مُری نقصان گواراکریں ، مجھے آمید ہے کہ مير معززه وست مجي ميري اس السه سيمنفق اوسكم اوراً ن كالجميم خيال مهد گا اوراسی برده علی کریس سکے - ہم کو اُن کی نیک دلی اورا مان دا دی اور سیانی اورسیاغرمنی اوربیقصیی سے اُمریب کران کی دستشریک میابی مرگی اوراً ن کی محنت جوده اینے ملک کی مبعود می اور ملمان اور مندورون می اتحاديداكرسف ك المركرة بي منائع من وكى يس أن كوفين ولا ما مول ك چرکوشش وه بایمی اتحا دے لئے کرتے ہیں اُس بن نردان کو کا میانی اولی ا ا در برا کب نیک دل ملمان آن کی تی کوسشش میں مددے گا۔ اگر مینرد معالی

سلا ندر کی طرف دوانچه شهیس سیح توسلمان دو گزیره کران کا خیر معت رم سمریں کے بیں آپ صابوں سے معانی جا ہتا ہوں کسی سے زیادہ دیرتک آپ كى سى خواشى كى اوراس صرورى دوق يرمجمورى تجيم بعن باتيل يى كهن یرس چیمٹ مدکسی کو نا گوار ہوئی ہوں مگر ہا بھی اتحا د کامسئملہ لیا اہم ہے كه أس مين معا من معا من كمثا ا ورج كحيد دل مين سهة زيان برلامًا عنر درى مي " نواب محن اللك ن اس تقرير مي جوه إلات ظام ركتے وہ اللي اتحا د سے حج راسته سے تعبیر سے جانے کا بل بن ا درجب تا کے کہ در راستہ احتیار ند کمیاجا کے کا ان تمام دما دی و تدابیراتما و کاکوئی مستقل نتیج بنین عل سکتاجی کوهک سے سامنے اكثر مبین كما جا مآہيے ، خانجير شا 1 له ء ئين سات اواع مک باء بور ووزوں نوموں كى سانتا كوست شور كے باربار الاى برونى بونى بهي درياتي كر بهذر تعجيم راستدنيس شاياكيا -ك اواكام من إى فريب شرك كله على كره آك تدنواب ما سے ان کو کالج میں ریخو کیا اوراسٹریجی ال میں تعلیم" ملے کی دعورت کے موضوع برآن کی تقریر مدی امغرز مها آن کا شکر مداد ا مرتع بوك فواب ما حيات اين قومي السي كمقل بي كماكه: -دد ده لولنيل دائد مي احمل ف ركين برجبور بس كبول كدوه اين قوميت كو نتیں جھوڑ سکتے ، نیز جرطے ہمز دیکے سائھ دوستی ان کا فرص سے ، اسی طرح عكمان قدم كے ساتھ بھى اتحادا درو فادارى كے خيالات ركھنا ادراك كوترتى ديثااينا فرص سجيته بن

مل کی سرزمین برایر بها موقع تفاکد کا نگرایس کے ایک میزمین براید بها موقع تفاکد کا نگرایس کے ایک میندولیڈریٹ طلبا رکو خطا ب کیا ، اسٹا ت اورآ زمیری سکرٹری کی طرف سے ان کا لینج اورڈ تربھی چاد مضامین اورطلیا رکوفیری از اب صاحب نے اسی زمانہ بین بندوسلم اتحاد مناین اسلام اللہ میں متعدد مناین

تم کی جاہئے کہ اتحاد کا بین بی ان سے سکھوا ور لینے ہند دیمائیوں سے بچی دری اور فاص فی درستا نہ بڑا کہ رکھ ملک کے سلے عمد کا اور توم سے سلے حصوصاً ایسا اختلا منا بیت بھترہے۔ اس کو نفر سے سے حکیوا ور بچر کی اس اختلا ان کو اچھا بچستا اور اس بڑی کہ تا ہواس کو ملک کا اور فو دا بنی قوم کا دشمن تھیو ؟

بھر باہمی نفاق و تعقبات کے بیدا ہوئے نے کے وجوہ واسا ب وغیرہ بیان کرسے کما کہ :در میرسے عزیز و تم ہرگز مرسید کے بیرونہ تیجے جا وگئے نہ تم نفیلم ما فیہ کہلا سے سکے مستی بوگ اگر تا سے اس فیل اور کے اور مستی بول کر کے اس فرائے اور کا اور نہیں کہا کہ اور مستی بول کر گئے ہوئے اور مستی بول کر گئے ہوئے اور کی اور نہ صوت تر اس کا نفتا ن من مرا بیت کر سے دیا اور مرت تم کو بوگ بول کا بلکہ تماری ساری قوم کو ، اور نہ صرف تم بدنا م موسک بلکہ کی کا جس بھی بدنا م موسک بلکہ کیا کہ جس بھی بدنا م موسک بلکہ کی کا کہ میں کا الزام آئے گئی ۔ . . . . . بندو دن کو ابنا بھائی تھیو

ان کے بزرگوں کوا دب اور عزت سے یا دکر واکن کے ساتھ محبت اور افلاق سے بیش آؤا دراً ن کے ساتھ میا دوستا مذبرا ورکھو "

جلیفداور شافت ایندوستانی سلمانون کواسلای سلطنتول کے ساتھ صدیوں میں اسلامی سیاری کی سیاری سیاری

سنداری سروب مکومت کی مرضی بلکدایا سے ایک نظیم کے ساتھ ترکی مجروبین کے سائے ارکی نظیم کے ساتھ ترکی مجروبین کو سے سائے اور سلمانوں نے اپنی ہدروی و وار جسی ظا ہرکی تو اس کے سائے ہی وار جس ماتھ ہی عالمگیرا خوت اسلامی بورب سے سائے خطاناک وہم من تکی گرسلما فان اس کے ساتھ ہی عالم گیرا خوت اسلامی ہوتے گئے ریم میں اور میں موقعی مقتی اس سے مسلمانوں نے خوتی منائی قرچوں کرسلطنت برطاندی کی بالیسی میں تبدیلی موقعی متی اس سے محومت ہدی ہوئے۔

یہ ایک زبر دست خطرہ تھاجس سے جالیس سال گرنٹ نہ کے واقعہ کی یا ڈیازہ ہوجائے کا امکان تھا اس لئے سرسیدٹے سقد دمھنا بین شائع کرکے ان تعلقات کی وضاحت کی جو ہند دستانی ملما نوں ، ترکوں اورسلطنت برطانیہ میں ہیں۔

نواب من الملک کو مجی ایک معلی کی حیثیت سے تمام اسلای سلطنتوں
اور مالحضوص ترکی سے عمیتی ہدر دی، دلی محبت اور تعلی خاطر تھا اور تلطنت انگرنیری
کے مفاد سے لئے بھی ان وونوں سلطنتوں کے دوستانہ تعلقات کو نها بیت اہم تصور
سرے مقاد کے سائے بھی ان کے اس صفول میں جوروسی میشقد می کے متعلق تھا بیر جمبارات جورسی میشقد می کے متعلق تھا بیر جمبارات جورسی میشقد می کے متعلق تھا بیر جمبارات جورسی میشقد می کے متعلق عمل حذب نمایاں ہو کہ میں مارسی اسلامات میں میں اس ہدر وی کا حذب نمایاں ہو کہ کی ان ان کو خلا وزیر کی افتدار جورسیا سیاسی سے بیر موتر ہوت کے متعلق میں میں شرکی کو سے متعلق میں طاند ہو میں جب سرحد عقبہ کے متعلق میرطا ندید نے مصری حاسیت میں شرکی کو

الیٹمیٹر دے دیا اور آنا دخگ بنو دار ہوئے تو ہندوستانی مسلمانوں نے مختلف آن برعام طبوں میں برطانیہ کی اس کا دروائی براضجاج کیا اور بعض لوگوں نے فلط ہمی سے کالج کے ٹرسٹیوں برٹر کمی کی تنبت عدم ہدروی کی بدگرانی بھیل دی ۔ نوا بجس الملک نے اس موقع بُرُ خلافت و خلیف "کے عقوان سے ایک صفحون لکھکر لینے خیالات اوراپنی بالیسی کو واضح طور پرطا ہرکیا ۔ آنہوں نے بمتد سے بعد سرسید کے مضابین بی جمع ای عید افتیا سات بیش کر کے کھاکہ:۔۔

دو بم كوخوب لعين ب كدبهارى كورنست س كى بم رعميت بي بمارس خيالات كوغوب جانتى ب ١٥ دراس معلوم ب كدميم سلمان برسش اور شركش كورنسط اتعادے منایت ارزو مندیں اوراس سے قائم ندریت سے ہم کو عنت بنج مرد کا اور وه رمنح قدرتی اورقطرتی سے ، محرکما صرورسے کرم سبے فائد و علیے کریں والسائب كومار بهيجيل ورخلط فهمي ميدأ كريف كاموقع دين الرما بفرض كوزمنت پائٹیل اساب سے ترکوں سے ساتھ وہ کا رروا کی کرسے جو ہم کوپ مذرز ہو تو كم يطب كرف اورما رسيح نسع ده لين اغراص كوتفور دس كى اورمارى بليت اورره نمائی یا عرض اورخوا بن براس خیال سے مارزیدے گی عب کو و و اپنی پدرین صعبحتوں کی دحبہ سے صرور تی جہتی ہے اور ہم کواس میں ذراہمی سنسبہ مذفعا اور مذب كة ما بدامكان كورمنت بركزوه كارروائي مذكرك كى جداس ك برسي كره و دعا يا كورمخ وسين والى مود كرياليكل صرورت سب صرورتو ب سے مقدم ہے ۔ انسوس ہے کہ ایک صاف ادر مربح معاللہ کواس قدر طول یا گیا ا درا می<sup>ک</sup> غلط خبر مری<sup>ا</sup> ئین ظاہر کی گئیں بات بی*ے کہ ج*ولوگ سلطان کوخلیفنہ سمحصة إي وه يدهي خوب جانت إي كه وه رعيت برس كورمنط كي بل در

اله السينيوت كرن وري الناواري

برس گورننٹ کی و فاداری ازروئے نرمب کے ان پر فرص سے گروہ در حبر اعتدال سے گررماتے ہی جب کہ یفل مجاتے میں کہ سلطان ہمارے ضلیفدا ور بهارس دين دونياس مينيوا بس- ده اگر خليفه دو اران ساختام احب لتعميل موں تدصرت أن برم ہوں گئے جو اُن کی بعیت ہیں ہم ان کے کئی حکم محو متعلق ملطنت سے ہوں میں مان سکتے مذوہ ہم کو کوئی ایسا حکم دے سکتے میں-اس طرح وہ لوگ بھی غلط بتاتے ہیںجو لینے آپ کو اسلامی سلطانیوں سے بیرودا وربے تعلق تباتے ہیں کیا کو فی سلمان ایما ہو گا کچیسی سلمانی سلطنت كوبرماد مقوما وتنجيما ورمنع بعي ندكرست تومي اور مدسي حميتيت اورب ا در ملی اور پولیگا حیثیت دوسری - برلحاظ ہم قوم ادر مهم ندیمب بوسے کے أكربهم كورمنج مذمهوا وربهم تركو ل كى سلطنت كى بيا دى كا افسوس عبى ندكرس تو درحققیت بیم المان میں بیں اورا گرم بحبیثیت رعبت ہونے کے اپنی گورنمنٹ کے يورك وفا وارا ورخيرخواه مذربي ياكسى مالت يساس سے انخرات كري تو ېم د فا دا د رحبت ګملائه عاميات تخت منين من مهرسيد نه کسي سيا نی ا ور صفائي كي سائد بين اورتام ملا لذل سي خيالات كواس ملدكي معلق اس وقت ظا ہر کما یخاجبکہ بونا ان اور ٹر کی میں لڑائی مور ہی تھی اور دسی اب بھی ہم کتے ہیں ا در بہیتہ کتے رہیں گے کہ ٹری اکیٹ ملما نی معطمت ہے اگراس کو واجبى خواه نا واحبي كجيد نفقران بيني تؤيد ايك قدرتى مرسبت كدمهم سلما نول كو ایک دیی دیخ به وکا اورید مات شرکی می میرمو قوت میں سے اگرامران کی سات کو، ا فعا بور کی معطنت کو اُ انس کی نا دا نی اور تا قت اور بینظمی سے کیفقصان يسنح ترمجي بيم سلمانوں كوقدرتى رہنح ہوگا اور بين خيال تمام قوموں كا ہے كم اپنی این قوی سلطنت سے زوال یا نفقها ن سے بریخ موما ہے لیں اس سے

ذیاده ان دا قعات کو دشت دیا اور نم بی بیاس بنیا نا محص بیا و دیا داجب ہے

مسلمانوں میں ایک تدت دوا زست بر لحاظ نسل اور ملک کے ایک قیم موسے کا اطلا

بست کم پر کیا ہے بلکہ صرف سلمان پرونا قومیت کی علامت ہوگیا ہے اور کل حون

اخو ی کا خیال تمام ملک کے سلمانوں کو ایک قوم بنا ماہی اس لئے دہ ہر ملک کے

مسلمانوں کو اپنی قوم سحیتے ہیں اور آن کی نوش سے خوش اور آن کے برخ سے رنجیدہ

ہوستے ہیں اور اس لئے ہم کو اگر فعانی است ترکوں کو نعتمان پہنچ تومش قو می

فقمان کے بہنچ ہوگا گروہ نعتمان کی پولیٹل سبب ہی سے ہو یا

نواب محن الملک نے اِس سئلہ برج شیالات ظا ہر کئے ہیں ان پرخبگ عظیم اور

مابعد سے واقعات کی دوشتی ڈو الکر غور کر زاجیا ہو ہے۔

مابعد سے واقعات کی دوشتی ڈو الکر غور کر زاجیا ہو ہے۔

## مصنوعات كى كركك وسلمانول كوسيم

اگرچ بهندوستان بین سردینی با معنوعات کلی کی تحریک برتقسیم برگال سے
بیدا شدہ خالات شامل سے ، تاہم اس تحریک بے روزگاری کی معیدیت دور کرسنے اور
ترقی طک سے سلئے صرد دی دمفیدی ، نواب بھی الملک کوائی نقصا ناست کا جوب دتی ہی
صنعت وجرفت کی تباہی سے طک کو بیوسینچ اورائی فوائد کا جوائس کے فرق عوترتی ہی
متبقی تھے بولا احساس واندازہ مقا ان کی وقیقد رس نظراس انٹر کو بھی و کی اس متنی ج
مسلما فوں برمترت با مور با تقا اکر تشقیل میں اورائی است سے وہ مقابین شائع کو اسے جب
اندوں سے اسٹی ٹیوٹ کوائی میں مصری اخبارات سے وہ مقابین شائع کو اسے جب
میں ہی مونوع بحبت تھا ، پھر اکتوس خواس خطرہ سے متنی کی اشا عدت میں ایک بسیط مفہون شائع
کوسے خاص انداز میں ملما توں کو اس خطرہ سے متنی کی ایو بہندوستان کی شدیشی تھر کی
بامصنوعا ت ملکی سے خفلت برستے میں نظر از باسے -

نیں کما جاسکتا کہ اگر دفت ما عدت کرتا اوراُن کو کھی دفتی ملیا تو و واس تحریک سے معلق کیا اصولِ کا راختیا رکرتے اور سلیا نوں کوکس طور پر توجہ ولاستے ، اس تنہیہ پر پورے تمیں سال گزر ہے لیکن آج بھی وہ غور دعمل سے قابل ہے جبکہ اُس زما مذہبے مقابلہ میں آج ذیا وہ صرورت محسوس ہوتی ہے کیوں کرسلما ن اُس خطرہ میں گھر سکتے ہیں سکیا اِس معنمون میں اشادہ ہے۔

## شرشي تحركب

مسلما نوں کوسخت کئی عہیے سے ہندوستان میں جابجا یہ ہی حرجا ہے کہ لینے خطره كا الديست البك ي ساخة برداخة چيزين اسعال ي طافي عامين، ا بیخض اپنے دل میں سوچا ہے ہم کیوں ایساعہد کریں بھی<sup>ں</sup> يورسين كارخانون كى أستسار سيسى اورنسس موتى مي جيور وسي اورمندوستانى كاريكرون يا انار يون كى بنائى بونى مهلى جيزين مزيدين اليكن دراغوروتا لل س غوداس کی وجرمعلوم ہوما تی ہے کسی اصح یا مقبلے سے رائے سیسے کی صرورت میں دہت لكوكها بهندوستهاني كارمان بندم وكئ اورروز برورسيك بعدو يحرب اور هي معذم ہوتے جاتے ہیں بورسین اسسیاب سے در دکی سی اواج کو کون روک سکتا ہے ،کس کو مارت ہے ، کون مقدرت رکھا ہے کداس کامقابلہ کرسے ؟ السي نا قابليت وعدم استدادے ابندوستان کے لوگوں سے سب کام بھوڑا دیئے حب بیٹر وراسین كام كوكموسيقية أن ك ياس نوكري عاكري أدهو ندسف نيسرا وركيمه يا في ندريا اس كي وص سے نوکہ یوں کا ملنا نها بیت د شوار ہوگیا ، ہرس وناکس تبلاش روز گار اوا ٹرا بھڑا ہو كي الارد صديمايدكا قصر سي يمن كوعلم سياست من سي والعنيت سيس وه ايني بمكارى كالزام مسركار برلكات بن، تصفير سف كے بعدوہ بزعم حود سركارير

من رسکته بین که خواه نواه ده آن بر طازمت کا دروازه کھول وس، ادرول کے حقوق کو ان کی خاطر مذور کی خاطر مذور کی خاطر مذائی کا کھا خامذر سکھے ، گردنیا کا خانون ہے کہ زبر قر زیر دست کو د بالیں ہے۔ خابل نا قابل بر خالب آتا ہے جو دقت کی مماعدت کرتا ہی ده ہی دنیا میں ذنده وه مک سے سپلیسی حالت میں ہم کا دوبار بہ خوار کر کیسے قوقع رکھتے ہیں کہ ہم کہی سرسنر ہوسکیں گے ؟ بہووی کی صرف میں صورت ہے کہ ہم اپنا کا م خود سنحالیں اجنبیوں کو اپنا گھر ابر سپر دنہ کریں اگر ہر فرد بشرکواس طرف خیال آپ توکوئی دھی ہنیں ہے کہ ہمادی حالت مقیر نہ ہم جائے ہزاروں آدمی جو سیا کا دو اور متاب کا دا ور متاب کی دوبائیں۔ متاب کی حالی میں میں اس میں ایک براروں آدمی جو سیا کا دو اور متاب کا دو اور متاب کا دو اور متاب کا دو اور متاب کا دوبائی کا دوبائیں۔ متاب کی حالی میں دیرا سے آباد ہم جائیں۔

اس نواسے میں الیشیائی بلا دے معمور بازا وادر ہری و و کا نیں سب الملی دیرا سنے ہیں، دلی، قاہرہ، وشق، قدرا سنے ہیں، دلی، قاہرہ، وشق، قسطنطنی ، طران و فیرہ سب بطاہرا سیا ہے معمورا و رآبا دو کھلائی دیستی ہیں، قراسوچ کہ یہ بزازوں کی دیکا نیں، یہ نو لیمورت و دفاہیت کاراگ کا تے ہیں، فراسوچ کہ یہ بزازوں کی دوکا نیں، یہ نو لیمورت مینی سے دوکا نیں، یہ نو لیمورت مینی سے مرتنوں کے دھیر، یہ بیاطفانے و فیرہ سب کے دوکا نیں، یہ نو لیمورت مینی کارفا نوں سے میلی اس میں کارفا نوں سے میلی اس فی کے دارت بور بین دوکان واروں کو بنا دستے ہیں، یہ الیت یا فی وکاندا ہیں اور بین اس کے خیرفوا ہ اور نمی مطال کارندے ہیں سودا گرمولوم ہوتے ہیں، یہ الیت یا فی وکاندا ہی کہ خیرفوا ہ اور نمی ملال کارندے ہیں اسے دول اور ہم وطول کا مؤن مگر میت یہ بیرا ندہ کر سیسے ہیں ایک ورو کتے ہیں اسینے بھائی بندوں سکے باغ نی برا ندہ کر سیسے ہیں اپندہ کر میں اسینے بھائی بندوں سکے باغ نی بیرا ندہ کر سیسے ہیں ایک ورو کتے ہیں اسینے بھائی بندوں سکے باغ نی بیرا ندہ کر سیسے بھائی بندوں سکے باغ نی بیرا ندہ کر سیسے بھائی بندوں سے میں درو کر کھیا دیں سیرو کر ہے ہیں، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میر صف نہیں فیتے ، ان کی دلی آزادی کو میں کو کی آزادی کو کو میں کی کی آزادی کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو ک

رەنق كاتم يركيا انْريْرْ نامىيە، خېردار! دھەكە مەكھانا، يەرونق اورىيا فراط،كت د بازاری د محطسے زیادہ مصرب ، بیتماری دانشمندی کانیتے ہیں ہے ، بورپ سے . كارخانه داراس تعريف كيمستى بير تم محنت كرد، اپناعرق جبين بها كوادر جوكما كرلادُ وه فورًا بورب كو بميجدو ، عمّا رسيم وطن دوكا نول پردام تروير بحيا سيئتسين لطني س بیٹے ہیں، جیسے کڑی لین جانے میں غریب بھی کو بھائٹ لیتی ہے الیسے ہی میر بيكارى اورصفت وجرفت سينا أستنائي بيس وام وآلام فلاكت مي عيناك رہی ہے یس جو لوگ اپنے مک کے ،اپنے گھرکے ،ادراینی ذات کے ہی خوا ہ ہو اننیں انکھیں کھو لےمستعدر سناا ورقبل ازوقت مبین آنے والی هیںبت سے بیچے کے ين كوششنين كرنى عامليس جب مندر بين طوفان أعمَّنا ب، موسنسارنا خدايني تنتيون كوتلاطم سي بحان كي تابير سوحيا ميه اور فافل لاح چشم لهبيرت بند سك بلا جاتا ہے ، موجیل سے گھیرلیتی میں اور سوائے ڈوپ مرتے کے اور کوئی جار اس کے باتے نیس رہا مسلما ون کی سی کیفنیت ہے۔ انقلاب وقت سے حکومت نے أن سے كناده كيا - ونيا كے حالات بدل كئے بيشرق كو تھيو لرمغرب كورست كا سورج تكلي لكا، كر مرنفيد ينفل سترق بى كى طرف طليع المس ساقتياس كري سي منتظر بین سیم رسی اوراطرات سے کوئی تل ش مدھی کوئی رضنا یا کوئی کھڑ کی کھلی ند مخى صبى سيكليد احزال كي مليم دينو ل كوعلوم بوياكد سوارج كل آيابهه ، اور نسمت الهاركا وقت بعد جلاسي أوني لدرا في اورفيل مسمعمورس ، آخر كارزوال الا د نت ۱۰۱ ، آن كردداده كى الخرن ساد تن عرف المحرسة كالمربع ہدی ہے، ویسے ہی بستر کرت و فلاکت پر مڑے انگڑا کیاں لیتے دہے، جب کسی يْروسى سنة يكاما د كيماكدون دس دياس حكاس - اقبال مندلوك اين كاروبارس مفنرون إن اور مداقيا لون كے الحكم أنت ما في منس مي ملما لون سنة الني سلطنت كھوكر،

اسینے علوم و فعون برما و کریسے جب آنگھیں کھولیں دیکھاکہ ان سے پٹروسی ہر مُبکہہ بھیلے یڑے ہیں -سرکاری نوکریوں کے لئے جولیا نت مطلوب ہے ۔ اُس میں بر سے کی فوقیت رکھتے ہیں اور ہراعلی درجے سے سے کوا دنی درج تک سب انسی کے قبط فرقترن میں ہیں ،سرکاری وفترول ہیں ملمان عام طور پر دفتری یا چیراسی کی خدمات سے <del>سو</del> ا ورکھے منیں یا سکتے علمی نزتی سے لحاظ سے اب سلما نوں اور مہندو و رس صدبوں کا فرق ہے اور کھی ہم اُنہیں بیٹر نہیں سکتے۔ جیسے بڑے بڑے بتیج عالم اور فیصیح وبلینے مقرر روش فنمير حكماء اب بيهول بندوستان كي تقدم قوول مي د كعلاني ديتم بي، مسلما بذن میں کمبیں پاسے میں جاتے اپہی کیفیت اور سینوب سی مجی ہے جو خاصفاص بیشے اور نعتیں مسلما نون سے القاعقیں آس میں ہی یہ لوگ گھنے ملے آتے ہیں، ذرا ا فن كرد! و كيوريد سال سيل جيش كاكام صرف مسلان م ك ي في محفوص عما، جوية فروغ برسيمها ل عقم السائمين شرون بالدونير مايكا م سويمنسرو دا در مندوج تة فروش بى وكعلائى ديس ك- بساط فاندكاكا م اكترمسل ك كرت يقياب بهندوائس مین استریک بهوسه بین ایرای کاکام ندیاده ترمسلما ندن کا مقااب بشد د جرّاح د كلائي دية بن وولمان تاش سائة ماسكة بن تقابل ومارات، كا بإذار كرم ب ، اكر مم وقت كوا بناسا عدمذ بنائيس سنَّ ، سيت ظلح باكس سنَّ ؟ آج كل سووليتى تحرير اس زورشور سيم يول دي سها ورسلمان باستورغافل ب ايمين سخت اندنته ہے کہ جومند پیسے آن مے واقع ہیں وہ بھی آن سے عن جا کی گے۔ اب بْراد إلا ئن نفح بِرْسے لوگ شخت دح فت كى طرف دوبركرنيگ بسلمان بْهُلَاكُمِيا أَن كَا مَقَا بِلِهُ كُرْسُكِين سِنَ يُهِ كَهِينِ كَهِينِ عِيهِ وَوَكَانِينِ يَا كَارِفَا فِي سِي نَظر يرست بن ده اس ملك سلاسين بلاشد بهر واكي سيد الم من التي تحقيلي الناعت يس الكيس مصرى انها دكيم معنمون إسل طاروت ، فمن لعي المصرين خطره ؟ " (تهلك

سلاب،مصروی کواس سے خطرہ سے کون بجا سکتا ہے ؟ ) کا ترجیشا نع کیا تھا۔اب ہم وه مى سوال اين قوم سے كرتے إي-سورت من ایسلانو رکواس مے خطرہ سے کون بجاسکتا ہے "مسلالان کو سووت می محرمای ا سرکاری نوکری ایا قت وصقدرسدی سے موافق سطے گی۔ زیادہ ترقع ركها علما خيال باندصا ١٠ رجو في اميد كاناب - اب شخص كصفت وحرفت كيطرف ہی توجه کرفی چاہیئے ۔ لازم ہے کہ طالب علموں کی جاعیت امریکا و جایا ن کا مرسکیسے سے با كثرت سے جاياكريں، تاكدواليي يربيرسسٹروں كى طرح دوسروں سے عمل اورو نگر مذر میں ملکداین کاروا نی سے ہزاروں کو فائد ہ پہنچاسکیں، جایان، ہندوستان سا ستانک ہے اور ایت کفایت سے وہاں صروری تعلیم طاس کی جاسکتی سے اس ایک جواب سے سوائے اور کوئی ایت ہماری مجھ میں منیں آئی۔ ہمارا ما یوسا مذ سوال كاد سودىتى تخرك يىلما نول كواس ك خطره سے كون بحا سكتا ہے ؟ " ہروتت ہمارے دل کو گھیرے رہاہے فرص کرلوکہ بی تحریب کچھ عرصہ بعد اُدٹ جائے تب بی ہاری حالت اسى خطره يس بيرى رب كى ،كيول كذبكاليول او يعليم اينة مندورو ل كونوكرى سے نفرت پیدا ہو پیلی ہے ، اور و دُ کا ن وا ری سے موانست ہوتی جا تی ہے ، تبل و کہ تعلیم ما فست دوكان دارول سيكس طيح بإلاجسة سكيس كي جيساب بم وكريول ادر على كامول بي بصالدی ہیں دیسے ہی تجارت وسعنت وحرفت کے بیٹیوں میں ناکام رہیں گے ، تا ید آتھ وس برس اجدى يو نوبرت آجائے كى كر ماداروں يس سيكروں دوكانس سكھ پرست لوگوں کی نظر آئیں گی، اُس وقت ہمارے کے سخت کل ہوگی اور میں اندر گھنے کا موقع ہی ندمے گاہم اس کوٹری خوش فیسی اور دانشمندی تصور کریں گے اگراس سودیی، تركيب سيهم فائدة أعمايين-ايية ول ودلغ سه كاملي، إين مال ودولت كواس ير صرت كريس ادراً بينده اس كے نفع سے متمتع ہوں - اس سے مخالفت كا وہ ہى ندتجر ہوگاج

تعلم فرقى سے متنفر بوكر ہم سے مال كيا -

دو سودیشی "تحریک مندوستان ہی میں محدود منیں ہے ، جن توموں میں تومیت "
کوخیال پیدا ہوتا جا آ ہے اور لینے زوال کی حالت و کیکومتا سف ہوتی ہی اور اجنبیو
کی مثلی اپنا چا بذی ، سونا وے کر منیں خرید نا چا ہمتیں۔ جنا نیز حال ہی میں جبنی لوگوں سے
امر کمیکا اساب خرید نا بند کر دیا اور اپنی صرورت کے لئے خو واپنی کوشش سے سامان
مہنا کر سے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہی کیفیت جاپان کی ہے ، غیر مالک کی ہمشیا و
وہاں منیں جانے بایش ملک خود اپنے لئے پیدا کرتا ہے اپنی و ولت غیروں کو وسے کم
خود ملی بننا منیں حا ہما۔

انگلستان میں بھی عرصہ ہوا بارلیمیٹ نے بیرونی اسٹیار کے خلاف تا ون عاری کیا تھاجس کا نتا یہ ہی تھاکہ ماک کی صنعت دحرفت کو نقصان نہ پہنچے اور لسوں کی تعدا دینہ بڑھے ۔

اس مسئد مو مکومت دسیاست سے معلی مستی محصو ، یہ مدّن سے علی سے جو لوگ اقوام تمد مذہیں دہنا جا ہے استے ہیں اسیس اس کی طرف داری کرنی جا ہے اس کی حابیت بغیر سلامتی سے دہنا مکر ہٹیں ہے مسئل ان جوع صدے قواعد و قوائین مدن سے خافل رہ کرقتم تسم کے نعقمانات آتھا ہے ہیں اٹنیس اب بیل از دقت تیاری کرنی لازم ہے یہ بڑا پیلا ب کچھ وورنئیں ہے شیم زدن میں آپو سینے گا ، ہم بزرگان قوم کو تو جہ دلاتے ہیں و ما علینا آلا البلاغ "

## نوا محس الملك كي شكلات

 حیات جمهوری بردا بردنی اس کومسیاسی حقوق و مراعات سلے اورا کیک نعاص پولیکل حیثیت تبلیم کرنی گئی و ہ سب نواب محسن الملک کی بے دیا ہمدر دی و دلسوزی بنے نظیر تما بلیت و تدابیرا ور عدیم المثال سمی و انهاک کے مشکور نیا کئے تھے ، لیکن ان کا بیہ تما م زمانہ طبح طرح کی شکلات وصعوبا بت سے معمور تھا ۔ سمبی سکون و اطبیا ان کا ایک لمحہ بھی اُن کونفید ب نہ ہوا۔ اور ان کی زندگی کے آخری چید میلینے تو انتہا کی کمنی و بے مینی میں گذرہے۔

آیک ہی سال سے اندر کالج میں دیر رائل ہائینسٹر کی تشریف آوری والطا مینے خیراند ہنر بھیٹی امیرانفالنستان کی رونق افروزی واکرام دعنا یات شا یا سناور شاملہ ویئیٹین کی کا میا بی نواب بھی الملک کی شان وار کا میا بیوں کی سنہا تھی، کیکن اندر ہی اندر جو موا دیک رہا تھا اور شکلات کا جو مال بھیا ہوا تھا ، اس کے محافظ سے وہ انہا کی سے مین ومفیظ ب تھے ، کہمی کمجی اسنان سے دل پرسٹرت ونوشنی کے بنگا موں ہیں رہنے وغم کی ایک کیفیت طاری ہو ما بی ہے جو اگر جیراس وقت بلا وہ دمعلوم ہوتی ہے لیکن اکثر اس کا تعلق کسی نامعلوم میں آئیدسا مخدسے ہوتا ہے۔

نواب مس الملک حب باوشاه افغانتان کوزهست کرده مقع تواکن کا و ل ریخ وغم کی گهرائیوں میں ڈوب رہا تھا ، انزائے گفتگویں ان دو نوں مشالج منر تقریب کی عظمت و نمان بیاین کرتے ہے وئے سبے اختیارا ن کی زبان سے بیفقر ہمکا کور دمعلو مہنیں اس کے بیدا بیندہ کالج کا کیا حال ہوگا''

شاه نف فرما یا که ده و می حال مود که جو جا بذکا بدر موسی کے بعد ہوتا ہے ؟ چنا پندائیس مهیدند بھی ندگذرانھا کہ شورش طلبا کا وہ سخت و اقعد میں آیا جب کی ان تمام شکل ت کانچو لکہنا جا ہے لیکن قبل ازیں کہ اِس دافعہ کا تذکر ہ کیا جائے ان شکلات برایک اجالی نظر بھی ڈوالنی جا ہے ۔

ایم کے اوکالی کا ساسی مقصد اس کالی کی فدرت میں بیزما نہ گذراادر اجس سے ساتھ پوری قوم کی ترتی و ابتہ

متی اس کامقصدا ساسی انگریزوں سے سپجی دوستی ہے ریا اتحاد دوستها مذمیں جوالیا ہرگر ہمدر دی سلطنت برطانبیر کی وفاواری اورائس کے برکات کی قدر دانی تھا۔

كاليج فوندنيشن كى تقريب برج يلك و نربوا تفا اس بس سرسيد المكاتفا ممدوح بسميري ميحنيد دوزه عمرختم موجائك كئي مين آب حصرات سے مهيشه سے مُنحوث ہو مکو س کا اُس دقت بھی میکالج سرسبزرہے گا اور ہماری قوم سے نوجوا نوں کواس ا مرکی تعلیم شینی میں کا میا بی حال کرما رہا ہے کا کہ وہ اسپے وطن سے ساتھ وہ ہی محبت سلطنت برطانبیسے سائقره می دفاداری اُس کے برکات کی ده می قدروانی اور ا فراد توم حکمران سے ساتھ وہ ہی دوستی داخلاص قائم رکھیں جرتمام عمر میبرے دل میں مكومت كرتادياب يا

یمہ اِسی مقصد کے سلے سرسید لے انگلیز اِشا ٹ کا انتخاب کیا جس سے اُن کو قع محی مكرده جاعت انتظامي كے ساتھ برا درا مذہرتا و اور قوم كے بحيوں كے ساتھ بدرا مذ تفقت رکھ کا افت اع میں اس کی طابیت خاطرے لئے سید محمود (مرجمم) کی مانتيني تسيم كرا ني گئي، قوا عدو قا نون مي معنى مخصوص د فعات ركھي كيس اور حكومت كومحفيوس اغتيارات دسية كئ -

مشربك ك مشدد عن منشد من منظمين سيروي ت ميموقع بركما تفاكد وإس كاليكا پولیکل مقصدا نگرمزوں اورسلما بول سے درمیان اخلاص دمجبت کا قیام ہے ، اِس کالج میں رست سے یہ بات مخوبی تا بت موما و سے گئی کدو لی احمل اور یا ہمی عرت و محبت کی زېردست فيدنگ كا قائم مونا صرت مكن مي منيس سے وه دو ول تومول كے ورسيان

اوس مدرستدا تعلوم مرتاريخا مذلكيراز مرسبير-

میں جول کا قدرتی نیتی ہے اور بھی فیلنگ ہے جس کو ترقی دینا اس کالج کا مقصو و سے اگر عدرہ فیلنگ تائم ہو جائے تو بنا بیت خت طور کی لجدیگل شکلات نوع ہو جائیں گی ؟ عدرہ فیلنگ تائم ہو جائے ہو جائیں گا ؟ میں خود کا ایک طبقہ سلمانوں سے مدارس سے بھی مذطری قصا اوراس مبرخی سے محفوظ رہنے کا بھی بہتر میں اسلوب تھا کہ انگلت اٹسا عن کو ذیا وہ دخیل رکھا جائے ۔ خیا بخد مرحایا ارائی الیٹ نے جو سول سروس سے ایک ممتاذر کن دخیل رکھا جائے ۔ خیا بخد مرحایا سالیٹ نے جو سول سروس سے ایک ممتاذر کن منقد ہ جو اس میں بھی کا ل سے فعظ نو سط بچویز کرتے ہوئے ایسوں ، الیش لندن سے عباس منقد ہ جو اس میں بھی میں مال ہو کیا جو اس خیا ہو کیا گ

حصول مقصد ایمان کے طلبا کی دفا داری تم ہوگئی، وہ قابلیت اور کیرکٹر میں ہندوستان کے بہترین ادرا گئی تم ہوگئی، وہ قابلیت اور کیرکٹر میں ہندوستان کے بہترین ادرا گئی تان کی برابر شال ہوئے ۔ مکومت کے افسرون سے حکام ضلع مک شامل ہوئے ۔ مکومت کے افسرون سے خوا مرسلاؤں سے حکام ضلع مک شامل ہیں اجتذا ترسے کالج کو بڑے بڑے تواند بہنچائے کا در سرکادی ملاز مت بی آسکے طلبا رکو ترجیح دی گئی۔ اسی ادارہ سے کا نگریس کا زور شور کم کرنے اور سلما نوں کو اُس سے غیرا اور اس کے انترات سے محفوظ رکھنے کے لئے بھی محنت کو سنٹیں ہوئیں اور سلمانوں کے دامن سے غداری و تعصر ب اور جہالت وغیرہ کے داغ سنٹی ہوئیں اور سلمانوں کی دفا داری کا یقین ولا یا گیا اور ہم جواب ہیں اس کا اعتراف اور حصلہ افرائی گئی۔

کالی کی بولنگا حیثیت اضاص کربرسیل کا اثر در سوخ غیر ممولی طور بر براه گیا اور ساته بی اس کو انتظامات کالی میں صدسے زیادہ بداخلت اور جاعت ٹرسٹیا ن بر تفوق حاسل ہوگیا جی کہ جی سرسید کا انتقال ہوا۔ اس وقت کالی کی شیست باکل انتقال ہوا۔ اس وقت کالی کی شیست باکل ایک در بین ریاست اور برانسیل فی فیزریش را بیش رزید نش کی تھی۔ ایک در مان روا کے انتقال سے بعد رمانسی و سور رسی رسی در سرار میں مسرور سے کہ ایک فرمان روا کے انتقال سے بعد موسلی میں میں میں میں میں میں تاریخ کے ساتھ تھیدت و وفا واری کا اعلان کرتا ہے اِسی طرح بیاں میں سیدیمولائٹ آئر ہری سے ساتھ جی یہ جی تی گئی کہ :۔

یوی سر روی سے سیسی بویر پیری می در به اور کرتان اور دیگرتقای اور دیگرتقای اور کی سال اور کی بال میں ایک میشنگ کرے جس میں کھکٹر دیمبٹر میضا خوا وار کی جائے کے اور اس اور کا اعلان کیا جائے کہ مرسید سے انتقال سے کالج سے مقصد کو طبح نظر ، طریق انتظام اورائس سے معاملات کی گرانی اور پالیمی کے اصول میں کوئی تبدیلی واقع منیس مہوئی اور آپ سے سکو ٹری موسے سے ہما دی غیر متر لزل اور دئی وفا داری میں جو صفور ملکر منظم سے ساتھ ہے کچھ فرق نو آئی کا جن کی فرماں دوائی میں ہزئی فرما میں دوائی میں ہزئی اور مسلمان دعائی کو امن کی خدت ، ہمتر حکومت اور روشن واغی حاص ہوئی اور ان چیزوں سے ہمارسے ولوں میں وفاداری کی بنیا و تا کم ہوگی جس کی آپ سے والد سے نام موٹی اور ایک والد سے والد سے ہمارسے ولوں میں وفاداری کی بنیا و تا کم ہوگی جس کی آپ سے والد سے نام و نما گیا اور د

وضط صاحزاده آفاأ يا حدفا ن صاحب مرحم مودهم ما رسي مسلم

مشربك پرنسيل في محماكد: -

دو کلکٹری صدارت میں ایک علیہ منفقد کیا جائے جس کا بہلا مقصد میہ بہونا جاہئے کہ مرسلیوں کی طرف سے عام اعلان کردیا جائے کہ ہم ملطنت برطانیہ سے متعلق وہی بالیسی دکھیں سے جو سرسید کی تھی اور بیر کہ ہمارے کالج کا ابتدائی مقصد میہ ہم فوجوا ن سلما نوں کو یہ تربیت دیں کہ علاوہ بذات خودونا وار ہوئے نے کہ ہم فوجوا ن سلمانوں کو یہ تربیت دیں کہ علاوہ بذات خودونا وار ہوئے نے وہ بنایت مستقدی سے ساتھ سلمانوں میں وفا داری اور گورنٹ کی اراد دیکے وہ بنایت مستوط کریں گے ہا دخط مورخہ سماا ایریل شاہد کا

مرسیات بعدایک پینپال مشربک بی سربت الدنا یا تی مولگی اجرب سخت کشمکش بیتیس سکرٹری شب کا بار نواب س الملک سے

شان پررکھا گیا لیکن عرصة مک وه آس عمدیت سے پورس اختیارات سے محروم رسطے سکے بورس اختیارات سے محروم رسطے سکے مرف رسطے سکنے مسٹر مبکی نے اپنے اقتدار داختیارات کو قالونی طور میرستی دوسیے کرنے اور لائفت پرنسپیل سبنے سے اکو نٹر کوسٹ شیس شرق کیسٹرسٹیوں میں تمامل مارکیا میں گئیں اور اسٹا من بھی فریقیا یہ حیدتیت سے اُن کے نزا عاست میں شامل موگیا م

بی در میان داسطه بناکران کا در میسید کوست میال ترکی در ادر بهرار دیا ادر بهرار در کا مقدم میانید کا مقار می میسید می میسید از می میسید کونش کا ما رصنی میسید از می میسید میسید می میسید میسید میسید می میسید می میسید میسید می میسید می میسید میسید می میسید میسی

اس اقتدارد انر کانیتی تھا کرمشر ادلین سے یہ بات ذہن شین ہوگئ کہ آزیری سکڑری اشات پراینا انر منیں دال سکتا اور نہ اُس کی نگرانی کرسکتا ہے۔

اشاوت اورطلها كتعلقات من اصولوں برائج قائم مواتفا أن مح مخاطسى

اشا ف سے مجمع مبروں کا براہ راست انگلتا ن سے انتما ب کیا تھا اوران کو بدر دنگ ہاؤس کے انتظامات میں سیرو کئے گئے تھے۔

منوزیتین سال مجی اس انتظام کو نه بهدئے سقے کدست داع میں طلباسے ایک سے معمولی واقعہ میں اس انتظام کو نه بهدئے ح معمولی واقعہ پیراسٹرا مکی کی اور مشر میک سے اعراج کا مطالب کیا لیکن نتیجہ میں ووطاع کم نما ہے سکے سگئے اور مثورش رفع ہوگئی۔

اب بور دنگ، بائوس سن کر باور چی خان کا انتظام معی کلیتا اشات سے قبعند قدرت میں آگیا اور بهند وستنانی کامان کی عد گلی دخرابی ایک انگر نیر ممبر کی دائے بر محضر ہوگئی نینر فدا کھڑ کی نشیت اسی کا شیصا بحث ترتیج ہوگیا۔

السكنتيس شربيك اوراشات كے ديگرمبروں اورطالب علموں ميں نايت عده تعامات بور اورطالب علموں ميں نايت عده تعامات بور اورسنٹ السام ميں مب مارس معامب برنسيس ہوئے قوطلما دسے ساتھ آن كى مربيا يذ شفقت عزر ليا لمثل بن كئى، أينوں نے أيك مسروس كيشى بنى قائم كى اورطلسبا دكى ملائمتوں اور ترقيوں كے لئے ابنا ذاتى و اخلاتى اثراستھال كيا ۔ ان كى ابن فقت و محبّت كا شكر گزارى واحمال مندى كے ساتھ عام اعتراث تھا۔

له مسير كار لميرمشر مادلسيس نبام ترسنيان كالج منك فياء درباره تقرر مسر كارنا-

اله اس وقت مشربیکی میش طلبات بھی کم عمر تقے۔

که مولوی عز مزیرزا بی اے به وم سکرش نظام گور نمت و آمزیری سکرش مدار کیک ملک الله او مدوری مدار کیک ملک الله او مولوی مظرالی کا ندهد شام عظفر نگریشتر دشی کلکشر- این خیدروز بعد معبن المسید و اقعات بین آک که این خیدروز بعد معبن المسید و اقعات بین آک که میرس علی اوراً س کا اثر این میرساحتهٔ مواجس که و است موند محفظلیا فی مین اور تیج میں وہ پاس ندموسک و وسرے موقع بران کی تا ئیدسے میصمون مین مواکہ :-

د خلا فټ موجو ده ۱ سلام مي کوئي چېرمنيس او ژسلما نا پ مېذسلطنت برطا نيد کې د عايا موکرکسي د گيرسلطنت کے فرمال دواکوفليفه نميس مان سکتے "

اس پرٹری گرم بیٹیں ہو کمیں اور بچہ نیرسترو ہو گئی۔اس دور سے دا تعات میں ایک اہم دا قعہ یہ بھی تقا کہ چند نوجوان طلبا ایک انگریز نوجوان شنری خاتون سے بائمبل برسے جاتے ہے ، اس ڈوق علم کو اکٹر اصحاب نے خطر ناک سمجھا ، نوا بچس الملک فی سے مالون کی حب کا اثر تیجہ ہوا کہ ماریس صاحب طلبا رسے اسقد رکست میدہ ہوگئے کہ اُن کو اپنی کو کئی پر آئے سے منع کرویا ۔

اُن کی اِس مندلہ کیفنیت کا الرائسات اے کی طبائع پر بھی طرا اولیفن ممبروں نے طابا کے ساتھ تو بین اُمیزورو میر اُحتیار کر لیا۔

آن سے خاص آور ده وسٹر کا رنا سے غیرست دنیا نه برتا کوا ورلعب گفتگو کو سے نہا ہ ما راضی مجبلی ، غرص زباید و ذہبین اور سینیرطلباجی میں خو دداری کا زباید و احساس محت ایب زباد و شاکی وناراص سکتے ۔

ا ساتده کو مجی طلباست سورا درب اور تمرّد کی شکا یات مقیس اوراس شرقی ادب

ام مرقع کالج مرتب مولوی مدرالدمین بی اسے - ایل ایل بی - مراد آباد -۲ - در بانی میں ط

مله" البتير" أما وه-

على سركو ليشرنواب دفارالملك مرسومة رسيان كالج-

مے نقدان پر ہو بھیلی صدی کے طلبا رہیں یا ما جا آتھا ان کا عصر تیز ہوجا آتھا۔

سنفدع نسان دا تعات و مالات كم تعلق اخبارات مي سلسله شكايات

شرفع موگیا تفا- استان اور ترسیوں دونوں پرسند بداعشراضات ہوتے سقے اورا ندرونی خرابوں کو بڑھا بڑھا کرد کھایا جا یا تھا۔

مشر مارسین ا در آ نریری سکر تری سی عربی اسکیم سے مقلت شد مداختل ف بوا ، جو ا ، جو ا ، جو ا ، کو ا کی مطابق سط موگیا ۔ اس سے اخرکا دکھید ترمیم سے مطابق سط موگیا ۔ اس سے

بعدہی یا دجود کید ہنون کالج مالی شکلات میں تھامشرا رسین نے انگلش اشا ن کے

سالا بذاصا فه کی ایك سکیم میش کرد ی اورتمنیه کیا که: --بر سر سر می ایک سکیم میش کرد ی اورتمنیه کیا که: --

دواگریداسیکم س و قت منطور مذمی گئی تومیرا گنان غالب سے کد آیند فرقع پر طرستی اس سے وسیع شرا کط منطور کرسانے برعجور زبوں سے !

اس كيماته بي النشا اسلان كي اليم مي البين بوركى -

ہندزیمسئلدزیرغور تھاکہ سٹراریس سے بوعنقریب سیکدوش ہونے والے سے مشرکا دناکوا نیا جانشین نبائے کی انہائی کوشش کی ادراس تعمد کے سئے ٹرسٹیو کو سنتی میٹی جو تی میٹی کا دراس کا دراس کا دراس کا دراس کا درا اس کا درا درا درا درا کی نامنظوری سے خدا تھا اللہ سینٹر سینٹر سینٹر درا اس کا درا درا درا کی نامنظوری سے خدا تھا اللہ سینٹر سینٹر سینٹر درا سینٹر سینٹر کی درا اس کا درا درا درا میں کا درا درا میں کا درا درا درا میں کا درا میں کا درا درا درا میں کا درا میں کا درا درا میں کا درا میں کا درا میں کا درا میں کا درا درا میں

واب من الملك دوان سے اصراری ماسطوری سے صفحت الدسیت سے و قارا لملک نے بعض ٹرسٹیوں کی تا نیر حال کرکے سخنت اختلات کیا۔

مشرارس کے رویہ کی اس تبدیلی سے بڑے خطرات بیدا اور سکنے تھے نواب وقا دا لملک نے آدایک خطیس بیان تک لکھا تھا کہ: -

مله رونداد بائه اعلاس شرستان سود دااع-

که مل خطه به نواب د قارالهاک کا سرکارلیشر موسومه ترستیان کالی اگست سندگراع و خطموسومه مدلانا مالی (مرکاتیب حقته دوم)

رواب جود ن مشرادس سے تشریف سے جانے سے یا تی ہیں فداگرے وہ خیرد مانیت سے بسر ہوجائیں اور شکر دیں سے نفرد ل ہی میں بیضت ہوں در نذہ بت اندلیفہ ہے کہ آیندہ اس باننی چرمسینہ کی مذت میں وہ وا قعات بین مذا جائیں جب سے علا ندیشکش مپدا ہوجا کے اور سبالطفی ترتی کرجا، مسٹر کا رہیں میں میں کی مسئر کا اور سبال سکے بعد سٹر کا رہیں مسٹر کا رہیں اور ہدستے میں سیکدوش ہوئے ان کی خدم ان کی خدم در اسان سے اعترات میں ایڈریس اور ہدستے میں سیکدوش ہوئے۔

مد مشرادمین بروفسیری علی حیثیت سے نایت مما زستے ون کو سرسید ک زما ندست بور ديك لا نف بين كرى وليسي عنى و سرسيدسان ان كى أيك تقريريا ترجمه سترسى بال کے دروا زہ برکندہ کرایا، آسوں سے جو جدید تقریک وقت پائے سال فدمت کرنے کی مشرط كرى متى اورحب وه وقت إدا بهوا وتسسيكدوشي جابى، برنسيلىك زا ندين وسبيلريك متعلى سختى كى - مردانه كصياد ب مي درزيش بها بي اورخاص كرفت بال كوتر تى دى - راكم تركب، اسكول اورانگلش إ دُس قائم كميا - فادن كميني كم سكر ثرى كي حيثيت سه حما بات كي ديريتي يرخاص تدميكى اكالج كئ تمام سوسائيليو وبي شركت كرستة رسبته طلا إكى ندس تعليم وران مے ندمی فرائس کی یا بندی کا ذیردست خیال را مسردس ایجینی قائم کرسے منتقف صوبوں يس سبت سه طلبا أكد الموركوا يا مسنرا دلس الهي تجيل ير مبسة شفيق تميين ا دراً إن كي الميه و ترسیم کی جمران کرتی محیس زناند اسکول کے نیام کی تحریمیای اور رمال خاران کے سائے معنايين معي مكم سرتفيولدا ربين كانام مادى تدم كى جديدًا يرخ بين جها ل اخترام و مشكر گزارى منه سائقه با دما به آنيكا و ما ل بير دا قد بهي تبت رويكا كر أيه دل سنيمستر كار ما ا در مشر براون سے انتخاب میں ملطی کی اور اُس نمائیج میغورت کیا چیلسل طور پر سامنے آمیم مقع ، مكومت ين كلي كى بدولت جواتداران كوماس عائر كاسلاد كدربيني فيه بأن

مسٹر الیس کی شہر کی مشرارین نے جوزصتی تقریر کی اس میں سرسید مسٹر الیس کی شہر میں تھر میں اوراشا مت کے خوشکوار تعلقا ت کا تذکرہ کر سے موجودہ زمایذ کی خوشٹ کواریوں اور لیمن امور کی سنبت کہا کد: ۔

(گرنشہ سے بوست اصولی مفادیں تھے استعال بنیں کیا اوراس کے زعم میں اپنی البین فائق رکھنی جا ہے جو بہت ای صور تول میں عما اول کی قومی بالبی اور فائنیت سے متفائر تی جس کا خمیار نواز داری برائش سے زمانہ میں لکتا۔ ائب ٹرسٹیان ہے کہ حبنوں نے اٹناف کے ساتھ ہمینتہ دوستی-اضلاق اور پاس مرتبت کا برتا مو محوظ رکھا -

حصرات مجھے تعول ی دیر تک دس اہم خدمت سے بیان کی اجا ذ ت

دیج کے جو نوا ب صاحب نے کالج سے سے سرانجام دی اور ص سے دنیا تقریبا

ہے خبر محف ہے۔ کہنے کو تو یہ کہدینا نہا بت آسان ہے کہ ہم سرسید کی ردش

سریجال کھتے اور سلمانوں اور انگریزوں سے درمیان دی دوستی جا ہے ہی

سکی کا دفراکی ناذک حیثیت میں یوں کام لینا کہ روستی میں سرموفرق نہ آف می

سٹی کا دفراکی ناذک حیثیت میں یوں کمام لینا کہ روستی میں سرموفرق نہ آف میں سے موٹے فظور سیں یوں کہنا جا ہے کہ کا دفرا اور کا دکن سے درمان ایک تدری تخالف واقع ہوا ہے۔

كه يجيلي النح برس مي كالح كالهل انتظام كيو ب كرمليا را ١١س مي تمك نيس كه مشكلات بين أئيس ادراختلات رائه كم بعض ادقا بت صورت دكهاي ليكن ينك مين مي ان ما يون بردو كدم فردى - برائبوسط طور برميرس اور نواب صاحب کے درمیان اکٹران باتوں پرطولائی اور برجوش گفت گوئیں وئیں لیکین قبل اس كم كروه يبلك ك كانون تك يهنيس اورتصفيه ما بهي كل اورا بن مات سسيطنا فالمكن يروحا مآبم بهيندان كالفيله كرسلية تصريف وأب صاحب يس مبي مرسيد كى خوشتگوا دخصلت يعنى اينى تعريف دو سرون سے مسنوب كمر دينے کی عادت بانی جانی سے بعضرات مجھے اس کیے کی اجازت دیے کہ آج آپ سے اٹردیس میں اس کی ست سی عملی نظمت آتی ہیں کیونکہ آپ نے اکثر ایس جن کی تقریف کے اس سی تواب ماحب سے مجھ سے منوب کی ہس اگر کوئی با اليي مع جن مي نواب ماحب ك سرميد كم طريق مل كوهيورًا سه و و ه سليفتكاروباركي سامل تسيس ما برين سيد استصواب كرف كاعزم سهد مَّلًا وْوُلْ اِسِمَامْ بِي كَ حَمَابِ بِيتَهُ مَا مِرِينَ كَ وْرُلْعِيدِ سَكُوا جُرِكُ مِنَا اللَّهِ کی سالامڈ جانیخ پڑمال ہوئے پر زور دیا تھا اور سیسرز لیو لاک اینڈلیوس سکے أتستها دا منه مشوره البيني نيتيه خيز ثابت بوئه بس كداس ومت كالج من ايب تعف عی ایسانیں ہے جس کی دائے ذاب ماحب کی دائے مذہو یکین اگر یں نواب ماحب کی تدبیراور دورا زریتی کی ساری شالیں جن کے سائے یہ کا لج ان كاعمون سے كنے لكوں توآب صاحول كوببت وير مقمر فاير ليسكا إس كے میں صرت اس بات کو رہے کرار کہنا جا ہٹا ہوں کہ اُن کے دوستا مذسلوک اور افلات سے ان سے ساتھ ل کر کام کرنے کو ہم سب سے لئے باعث مسرت نا دیا ہے۔ بیں ان محفی اوصاف یرابر مار اس سلے زور دیا ہوں کد گزشتہ جذر مال

كى كاميا بى كويس اذروب انصاف يفالطهُ موصوّعه (يعنى قواعدو قوانير تي ستيان) سي سنوب بنيس كرسكما - الكركوئى كام مقابلة ايسابهى ہے كہ جسے ناتمام جمچو ارف كا جھر كو برنخ سے قودہ قواعدد قوانين كواز سرفو ترتيب دينا ہے ، عامد خلائق كوكھى معلوم نہو كاكداس ناقص ها لطہ كى دحرسے كس قدر يفيدكا مُركا دم ادركيے كيے موقع ادركھن صورتين فقط نواب عن الملك كى كارگزادى ، قوت برداشت ادراستقلال سے عل ہوئيں - اگربيه ها لطه بعبت عبلد ترميم مذہوا تو مجھے آيندہ كے لئے سخت اندايتہ سے -

ترستیوں اورا شاف سے باہم خراش کا باعث کوئی چیز ان نحیر واضح اور خیر مکال تعمیل قواعد سے بڑھ کرنسیں ہوسکتی جوکالج کا ضابطۂ اصول ہیں اسی صورتیں اکٹر پین آتی وہیں کدا گرقواعد خدکورہ کی فظی یا بندی کی جاتی تو کا لج کا کا روایا ایک دم سے کرک جاتا گ

اس کے بیدا تہوں نے قوا عدو صنوا بھاکالج کی ترمیم برخاص طور سے توجہ دلائی اور مسئر کیسٹ بنانے برزور و یاج ٹرسٹیوں کی طرف سیم اللّٰ کسٹر کمیٹ سے طور پُرُتا کم سے معلی سے طور پُرُتا کم سے معلی المدن میں حمد بدر میر برسٹ بیاں ایس کے بعد مشرکا ڈنا کا نم مقام ہوئے لیکن المدن میں حمد بدر میر برسٹ بیاں مشر ڈبلو، لے ، جے ، آرجید لد ایم، لے -ایل، ایل ، بی کا انتخاب میا گیا جو اکیس علم دوست مفت اور تعلیم ڈبلا میں مندوستان آکر آندوں سے بڑی آمریوں مال جو لائی بی ستعفی ہوئے۔

نده سيداميرعلى الميجرسيدس اور ديگر مهدر دان كالج ف انفاب كيا عفاوه أسوقت الدين سول مردس اور د آف است شريخ سيك سكرشرى تقد اوراس سع قبل حقدي افرقيدس ملاح د قيام مدارس سعمتن يرضيح كل عقر -

این فد مات کا جائزه لیا -

طلبار اوراطا و کو فهاکس است روتیری تبدیلی با نداره و اصاس تف اوراطا و نداره و اصاس تف اوراطا و نداره و اصاس تف اوراب میند بی به بیلی بود و تعریب که ستر آرچولدگو آئے و بوئے جارہی مهینه گذرے تھے که مراب یہ موز مها ان اور اس بائینسزی خصرت سے دن شب کوایک و ترم واحس میں اولد بوائز ممان اور طلبائے کالج شرکی سقے - یہ قدرتی موقع تقریم و س کا تھا نوا بھا - سے این ایک تقریمیں طلباء کو قیمیں کس -

مسرار حولد المسائي الكر تقرير كي حس مي كالج كاتا ف ادر سليول سم ماهمى اتحا داور دوستا مذتعلقات كى صرورت بيرزور ديكر كها كه وجب كسى مسمح اختلآ بدا بهو توكائل اعما واشاف يربهذا جاسيت "آمنون في يعمى نقين دلا ياكه وه ليخ پیشرد وں می طرح مسلمانون کی بہیودی اور موالج کی ترق میں کوشاں رہیںگے۔ اس كيجواب مين نواب محن الملك الأك بسيط تقرير كي مين من ننون نے کہا کدور ہما دیے کالج کی ترتی اس کو انتحکام اس کی بہبودی اوراس کی تحمیل اس پر معصرت كه بهارس كالج كااسًا ف اول در حبكا بواور مد صرف على قابليت كالحاط سے الکہ فاندا بی ا درا فلاتی اورا فلاص کے خیال سے ایسا ہوجو اسپیٹے فرائف کو صرف تعليم ديني برعدود مذرسك بكداس خيال سي كدده أيك ايت قدى كالج ميكام كرك سے کئے آیا سے حس کو الگریزوں کی مدد ادرا ت سے اخلاقی الرا در ترسیت ادر نگرانی کی بنا بیت، صرورت سے دہنل اپنی قدم سے ہارسے بچوں کواینا سجھے اوران کی خلاقی عالت کے درست کرنے کو اپنا دل وش کن اور مزوری فرص سمجھے۔ ہمارے ساتھ دوستارة برتا وُرسك ورسلم اون اورانگریزون می ارتباط اورانحا و برهاسن كی کوسنسش کرے کیور کر ہرز وستان میں اسی مات کی اس وقت صردرت ہے اور

ملمانوں کی بہبو دی ادرا بند و کی ترقی اِسی پُرخصرہے " پھرسابق برنسسپلو ف غیر كى كوت شول برما أو مهدر ديون اليكيون اوراخلاق دغيره كا ذكر كرك ان أميرون كالظاركياج مشرآرج ولدادراشات سيحيس اليكن يدمني تبا دياكه ان كوبهيشه اس کا خیال رکھتا جاہئے ، کہ دہ تعلقات جو ہارے اوران سے اہم ہیں اُن میں لینے لینے فرائض اداكرك نتح خيال سيحمى كصى دائسه كاختلات صرورم وكا ادريم الين فوائد اور مقاصد کو ہمیشہ میں نظر رکھنے کی وصب آن کے کاموں کو دیکھتے رہی گئے ہا ہ ی جاعت ایک گورننگ بار ی سه ، اور کالج کے اصول اور ترقی کی تحویزی زیاده تر ہم سیمتعلق ہیں ہم تھی اُن کو منیں جیوڑ سکتے۔ اوراگراس میں سی تسم کی مدا رات یا بدا ، كري توجم فذا ورقوم كروبروكند كاربول ك اوروه مى خوب جاست إس كرباك ٹرسٹیوں کی جاعت البینے فرائفن کوخوٹ مجھتی ہے ، کالیج کی مگرانی اور کالیج اٹیا ف کے كامون يرنظر كفنا بها واكام ب ، بهارى جاعت تعليم افتة اورتربيت يافته ملافل ی جاعت ہے ، بعض دیگرائٹی ٹیوسٹ نوں کی طحے وہ صرف برائے ام منیں ہے نه آمین گونیٔ اور خوت مداس کا شعار ہے ، د ه ان مسام با توں بیں جوالج معمتعلق ہیںاسپنے فرائف ادر حقوق کاخبیال رکھتی ہے ادر رکھے گی ا درچوں کہ یہ ایک ایساکا کچ ہے کہ جس پرتمام ہند دستان سے سنمانوں ی نظرہ اوراس نے تام ہندوستان کے مطابق کی تعلیم و تربیت کا ذمیدلیا ہے اس سے متاصد بنامت عظیم ہیں اوران سے عال کرنے میں نگا مار کوسٹسش کزا اس فرمن ب ایی مالت میں اخلات رائے کا ہونا صروری ہے اور جبیا کہ میں نے کئی مرتبه اسپیز معزز ودست مشرآر جبولدست کهاسه، همان کی دا پون کورست خوشی ئے اورائس بیغور کریں گے اورائن کی قدر و منزلت کریں گے، مفید ہم جینیکے أن سے اخل ف كريں سے ا درآخرى فيصلہ جو ہا را ہو گا اُس ير نيك دلى سے على كرنا

ان کا فرص بوگا اور محیے آمید سے کہ جا دے معزر برنسب اور ویگر بور بین عجی اس کولیم کریں گے اور کسی اختلات کو نیک بنی کے سواکسی اور بات پر تجول نہ کریں سگے ؟ شرستا مرکی مالت اسٹیوں پر تھی ج مین حیاتی ہوئے ہے ، چول کہ کاٹرسٹی بونا آس وقت قوم میں مبیب عزت اور حکام میں ور نیعہ رسوخ عقا اس لئے متعد وٹرسٹی نصرف ایک ایک فاندان سے ملکہ ایک ایک گھر سینمتن بہوجا تے تھے اور اس سرکی نقداد میں ڈیا وہ ترامرا ، سرکاری عہدہ وارا در کم ترآزا و بہتے اصحاب تھے بیش فی کہا ہے کہا ہوں کہ کالج بونا تقا، خانچ اول الذکر صور بہے ہ ہم اور آخرالذکر کے ، ہم اور باتی بانچ نیکال و بہار

ك خطوط بي مطالعه كرنا ما يهي

١١) مين بهت متهم موكما مون اوراب محنت اور تكليف أثما ليخسك أثار معلوم موت میں مگرا ب میں اس قدر کام ہے کہ آرام لینے سے لئے میر بمدی صی نمیں عاسکتا احلاس ٹرسٹیوں کا ہو گیاجیں سے بھٹیار خا نہ کا شور وغل دیکھا ہوگا اس کومعسلوم ہوگیا ہو گاکہ بیملیں اُس سے ہیت بڑھی ہو ٹی تھی ایسا سوّر وعل ہوا اورانسی ہے تہذیبی اورسميوده مكراداور مارني فيلنگ كى كارروانى حس كود كيكر نهابيت شرم ان كى -مولوى عبرالما جديك تقرركي تحربك بيش هي ، صرحت مبيب الماليمل خال كي مخالفت كى وحبست ان كم اقارب سائة اخلات كيا ادر بناب ب من بطه ونا ما نرو وت يار كے بعن حن الرسیٹوں سنے كئ تسم كى كوئى رائے مذوى تقى اور بہیننہ اسسے دؤرٹ فارچ تہجے عاتے تھے ،اس کی سنب غلب آراسے میر رزولیوش ماس ہوا کہ جرو رُٹ خالی ہول در ان پر شطوری یا نامنطوری کی کوئی رائے مذدی گئی ہووہ نامنطوری میں شمار کئے مائیس تاکه نانمطوری کے دو ٹول کی تعدا وزیا دہ ہوجائے اِس بحیث کی نوبت تکرا ر تك يهويخي اورآ فنآب احدفال صاحب اورمبيب الرحمل فال صاحب حليد سيأتكير ميك ملك اورصرت اسى ما جائز فيصله سيمولوى عبدا لما حد صاحب كا تقرّد ما منطور الدا. مولوی صاحب توم کی منابیت افسوس ناکسه حالت ہے، ساری کوششیں بے سود این جو لوگ قومی کام میں وقت صرف کرستے میں وہ صرف اپنی عادت سیر محد رمیں ور مذ قوم برکوئ نما مان انرامنیں ہوتا ؛ افسوس ہے کہ آسیا بدصرورت تستریدیں سے كُ اورملسمي شركي منهوسك وريزاليي كادروائي منهوتي ي

(۲) میری طبیعت قریباً پدستورسه آناد مرض کم بوسکهٔ میں ذہر ملیا او ه جو بیدا عرکیا تفاوه مجی حا با رما ہے مگرصنعت بدستورسها اورطبیعت کی کینی تنائم ہے کام مله خاب مدریا رخبک دمئی حبیب کی صنع علی گڑھ -

توكيد بردنين مسكماً اورج كل كام كى وه كترت ب كدرات دن أس ك في میں میری مجھیں نیں آتا کہ پرتس کی ورنٹ کا کیا انجام ہو گا اوراس کا کیا انتظام ہو گا اور رویب کمال سے آئیگا۔

اسى طرح كا نقرنس كاحشر بعي معلوم منين كدكميا وكا على كره سع جوخبرس آئي ہیں وہ یہ ہیں کد کو نی کام کرسے والا انیں سے اور کھیے کام نہیں ہوا کمیٹیوں کی ایکیں مقرر ہوتی ہیں اورکورم بورا مذہبوسنے کی وجہسے کا رروائی منیں ہوتی میر حالت تو ان کا موں کی ہے جن میں کی خوت اورا ندیشہ منیں ہے اس کا م کی کیا امید ہوسکتی ہم جس میں حکام کی نا رضامندی کاخیالی اندلیته ہوہم لوگوں کی حاقت ہے جو آر ا م چے ورکر توی کا موں کے خبطیں گرفار ہیں !

تا ہم معبن ٹیرانے اور سنے طرسٹی ایسے مھی تھے جوان ما پوسیوں اورشسکلوں ہر سهارا وسية اورنمت بدهات مراكثريت وصارتكن عمى

اوللهٔ بوا نریمی مانهمی مانته ی مانته مانته می اینده ترتی کی میری عداوت اوراسكااتر أس عزرندان على كامت ومدمت اورمدردى وول سوزى سے دالب تر تقیس اسى كے قانون طرسليا روض

يوت بي حنيد نوجوا نول كو مرستيز كميشي اورا شا ت ك زهره مين تحن و داخل كيا كيا -سراه ماری میں اُنٹوں نے اکیس کی برا درار معبت اور کالج کی امدا دیے خیال

سے برا در بر راخوان اصفا) قائم کی جوم فی شاء میں اولڈیوا مزایسوسی ایش کی یا تا عده صورت میں تبدیل بروگئے۔

اربائل گره تحریک قدم کی عالمگیر تحریک بن دہی تھی اوراُس کا دائر واثر اثر ملک میں میں میں میں میں میں میں میں می

ك مشيمه على كما ره اولد بوات مرسى اورسات اشات ك ممرسة -

تام بندوستان بین به به تعاقد م ا در مکومت بین کالج کے شرسیتول دراشا ت
کا خاص و قاریحا کا نفر نس کا بلید شاہ اور مکومت بین کالج ہر دکھا سے اور شہر ست
مال کرنے کا بہتر بن ذریعہ تقا خدیمت ملک و قوم کے حوصلے پورے کرنے کے
سئے بھی یہ بی میدان تھا، سرکاری مناصب و مراتب کی تو تعات ذاتی ترقید ن
کی آمیدیں اور قومی سے دواری ولیڈری کی آرز دیکس بھی کالج و کا نفر نس سے
والب ت کھیں، اس لئے ہراولڈ بواس کو قدر تا ان تحریکوں میں صفحہ لینے کی
دلی خوام ش کھی ۔

ان میں سے جولوگ علی گڑھ میں مقیم سے ان کو انتظامی کا موں میں و آسنل موسے اور عمد سے حال کرنے کا پورا موقع حال تھالیکن حارسال سے اندر ہی باہم تنگ دلی کی شکالیس پیا ہوئیں اور اخوت و محبّت عمد دل کی رتا ہوں اور شکشوں میں مبدل ہوگئ -

سے اللہ میں شروروں میں محد علی جب اکسفور ڈوسے بی لے آ مززکی الدی لیکر کئے قوائیوں سے اسا من میں شامل ہوسے کی درخواست بیش کی -

ان کی قابلیت متم متی کالج کے ساتھ جوس وجذبہ بیر سمی کو ٹنک نہ تھا نواب محس المذک کی خابش متی کالج کے ساتھ جوس وجذبہ بیر سمی کی کو انہا ہے کہ اُس سے فائدہ اُٹھا یا جا سے لیکن وہ وہ ہنات بھا تی اس درس کا ہ کی تعلیم و تربیت کاجو ہر محصا تھا محد علی میں موجو و نہ تھی اس سائے مارین صاحب کی سحنت منا لفنت سے ورخواست مسترو ہوئی لیمن کے اس سے مارین صاحب کی سحنت منا لفنت سے ورخواست مسترو ہوئی لیمن کے نترویک اس میں برا درا بن یوسٹ کا وضل تھا۔

ا دھر پر سبر موقع اصحاب کی ایک خاص حاعث بنتی جا دہی تھی ٹرسٹیوں کی جاعث اوراشا ن سے بمبروں میں اسی کے ارکا ن زیا دہ سعقے اورا ولڈ اوائر اور کا نفرس براسی کا قبصہ تھا، زنا نہ تعلیم کی تحریک بھی اسی کے ہاتھوں میں تھی

نوا بعن الملک ایسے طلبار پرج تو می کاموں میں دل جبی دسرگر می طاہر کرتے تھے خصوصیت سے شفیق تھے اوران کی کیب گو نہ تربیت کرتے تھے اور زیا دہ ترکانفرنس کے کام لینے تھے میں صطفاعین علی اس کی اسٹیڈ ٹاکسیٹی سے ممبر تھے ،اس و اقدا خراج کے در کمیٹی کے ایک جلسم نفقہ و ہوا کو تبرین حسب ضا بطہ شریک ہوئے اسٹر آدجو بلہ

ان سے است ناراض سے کہ آنہوں نے کہا کہ میں فاصطفاحییں و دنوں میں سے کسی ایک

کو مٹینگ سے چلا جا ناچا ہے " ناچا وصطفاحین کو چلا جا نا ٹیرا" اب بیمعا لمہ قومی توہین کا

سوال بن گیا ، علی برا درس نے سوال ت کی بوچا دکر دی او بخص ب آلو و خطوط تحریر کئے۔

مولا نا صحف علی کا ایک خط ایا دجو وعن میا سے خاتمی میں اپنی ستمبر کی تحریر

مولا نا صحف علی کا ایک خط ایک جو اب کا منتظر ہوں اب تولاٹ صاحب اور

لار ڈکچیز بھی آھے اور ڈو پوٹیش کب کا تھنڈ اور چیکا دو سرے کام صردر میوں سے

لار ڈکچیز بھی آھے اور ڈو پوٹیش کب کا تھنڈ اور چیکا دو سرے کام صردر میوں سے

گروہ آوران سکے ساتھ ہی مسابق ہی میں

تردِمان من دبندغم ال من د نون الي اي موت من بين أوى عمستانيات بايم كون

این سرویات زندگی میں نمیرے خط کوئی تجدیدی اور جواب نے کم حجاب
صاحت ہوگوجاب نئے ہی کہیں مذہب نہا و اللہ عالما اللہ عالما اللہ مل جعون شرک کر سے موری کھی دھول کیا اور کا لئے وقد م کی وفات ہورا خالات عدا انا اللہ مل جعون شرک کہ دوجار آن و بالیہ الهوں ، بہترہ کہ جو جو اہوااب آب اس مرده قوم کواس سے حال برجیوٹر ویں اور اپنی کوٹری ٹاریوں کو آرام دے لیں ، ساری عمرانبی کرافی میں میں میں اس کے مالی برجیوٹر ویں اور اپنی کوٹری ٹاریس کو آرام دے لیں ، ساری عمرانبی کرافی میں میں میں میں میں ہوا ہوں اور لار وفات میں ٹاریس کے اور لار وفات میں اس کے اور لار وفات میں میں اس کی آب کو ایک دلیل اور مذاب کو ایک دلیل اور سے کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کا نام می ہوگا ، عزت بھی بڑھے کی سے دفت میں بڑھے گی اور اور ان کوٹری کوٹری کا موسی بھی بڑھے گی اور اور ان کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کی اس کوٹری کوٹری

جعلناك في الارمن خليفاك بي تفسيرب،

نواب صاحب کا بنواب اسم اسم اسم کا بنواب کی آمد کا زمانه قریب عقا اور نوابعادب اس اسکامه آرائی سے بنیا عاصم تق آنهوں سے نری سے جواب کتھے انہوں سے نری سے حواب کتھے اور ایک خطاب سمجھا ماکہ :-

الا آباد اودالهٔ آباد سے کلکة اور د کا کو اور د کا که اور د کا که کو اکست کے سوالا ت کا جواب اس الا آباد سے کلکة اور د کا کل حب آئیں گئے آس وقت آپ کو آن کا مورت میں جب کہ ہوگا اور کل کر تمام صروری با توں کا تصفیہ ہوگا ۔ یہ آس صورت میں جب کہ آب آب کو تمبراور شجھے آب شکہ ترکی ایا بیا و دست مجھوا وراگریم سلینے آپ کو تمبراور شجھے سکر ٹری آجف ہوا در صرحت ہی تعلقات د کھنا چا ہے ہو تو میں منا بطریح بنا کا اور شجھے سکر ٹری آ عن اسٹیر شک کا درجہ و بنا مفید سیجھتے ہو تو میں منا بطریک بنا کا اور می تو ایس منا بطریک سوالات سے جواب و دیمیا کی ایس اور کیا درست جا ایس کا تصفیہ کرنا چا ہے کہ کہ ہما کہ اور کہتا ہوں ، سپیلی اس کا تصفیہ کرنا چا ہے کہ کہما کہ اور کہتا ہوں ، سپیلی اس کا تصفیہ کرنا چا ہے کہ کہما کہ سا دا مرحد کرا اس سے لیے اس کو لیا درسین چا ہیں ، اس سے لیے درمیا کی تعلقات کیا ہیں اور کیا درسین چا ہیں ، اس سے لیے میا در مور کیا درسین چا ہیں ، اس سے لیے درمیا کی تعلقات کیا ہیں اور کیا درسین چا ہیں ، اس سے لیے کہا کہ سا دام حدا کہ اسان سے یا

دور المرائل محد على سن اس خط سم جواب من بعرائك بنايت طولان خط الكواكد: وو معراضط وارد مرسل المرائل المرائل المرح ركاجواب اب تك ندوت الله المرسل المرائل المرح ركاجواب اب تك ندوت الله المرائل المرح ركاجواب اب تك ندوت الله المرائل المرح ركاجواب اب تك ندوت الله المرائل ا

آب فرانستىمى كەربىسوالات الىمى ئەكردىسىيا مىرصاحسا أدىس كىفىقىلىد

اب اگرمیں دیکھوں کہ میرا بھائی شوکت کوئی اساکا م کرتا ہے ہو میری توم کے لئے معزہے ، میرے ملک کے نقصان کا باعث ہے یا میرے ہوطنوں کا تیا ہ کن ہے تو واللہ باللہ تجھے اس میں در بیخ نہ ہوگا کہ دو چھر مایں تیز کر دول در ایک آس کے گلے پر دن کو ما دات کو چھیے ، چوری یا علانیہ ، ڈبردستی یا و عوسکے سے چھیر دوں ، پھر یہ تقاضا ہے مجبت دوسری اپنے گلے پر بھی بھیر دوں جوکت نا بنیاسیسی (جمع مصمعہ کا ) نے فلسطینوں (محمد مالک مالک مالک کو طاویا کے ساتھ کی تھی ا دراسینے او براور سادی تو م برا کیے غطیم انشان عارست کو ڈھا دیا تھا اور جس اقت میں اُدروں کو بھینا یا تھا اُسی میں نو بھین کر مرکبا بھا وہ ہی کام

اوروں سے ۔

جب یه میرے نیالات ہوں توکیا آپ جو قبریں پیرٹسکائے بیٹے ہیں مجھ کم عمر فادم توم سے کدسکتے ہیں کہ بھائی توقوم کو ارتاہے تو مار، بچوں اعور توں اور جواؤں کو تباہ کرتا ہے تو تا ہا کہ وخود جوان مرگ مرتاہے تو مر، گرمیری تھی بھر دوڑھی ٹار بوں کو بجائے دکا اور اور جوان مرگ مرتاہے تو مر، گرمیری تھی بھر دوڑھی ٹار بوں کو بجائے دکا اور فار بواسے آپین ہرگز منیں اگر تم مجھ کو اپنا احد فال کا بی اصول تھا ؟ منیں کھی میں ۔ تو بھراس سے کیا معنی ہیں کہ اگر تم مجھ کو اپنا بزرگ یا دوست سبحتے ہوتو تم سے آمید سے کہ ایک توی سے عزتی کو میری فاطر کو ارا کر بریگ ، مسلما دول سے جو تیاں گوا لوگ ، ان کوسب قوموں میں دلیل کرا لوگ تا کہ میں ایک اور نا ذک کا م سے شبک دوش ہو ماؤں ۔

میرسے قین ، بیر نہ بیمناکہ میں آپ پر ذاتی بڑ دی یا تو دخوصی کی ہمت دھرنا

یا ہما ہوں ، عا شاو کلا میرا ایسا خیال نہ ہمی تھا نہ اب ہے ، مجھے علم ہے کہ آپ کی

ماری عمری کوشٹیں مرف اس .... بمنی تھا نہ اب ہے ، مجھے علم ہے کہ آپ کی

یا خطا بات کی آرزو میں جاری رہیں گی ، اب آپ منرل عمرے آس ہمتہ پرآگئے ہیں

کہ ذراگردن اٹھا کر عالم خزاکی سیر بھی کرسکتے ہیں اورآپ کی نظر میں ہمیاں کے اتعام

اور صلے ، بے اور جھولے ، سلے ، سارے سے زائد وقعت میں رکھتے گوفدا آئون انہ فائد اور میں میاں نہ آرز و ہی

کو ابھی دورر کھے ، گرآپ کو معلوم ہے کہ دو ذرا انہ کچھ الیا دور ہمیں ہے جب کہ آپ انہ فائی میں میں بیت جب کہ آپ انہ خوائی فی خوائی نہ ہماں نہ آرز و ہی

مذموا ہمی و دیستھی و جھ میں بیگ د والحب لائل واکا کوار اور و نوان لئند

ہمی سب سے بڑا آر ڈرہ اورسب سے معزز بمعنہ جو کھی آپ کر رسے ہیں قوم کی خاطر

ادر سب سے بڑا آر ڈرہ اور سب سے معزز بمعنہ جو کھی آپ کر درسے ہیں قوم کی خاطر

ادر سب سے بڑا آر ڈرہ ان ترب کو عبت کا یہ ہے کہ اس کی ہمیو دی سے سے آپ ہوزاتی

ادر سب سے بڑا آبوت آپ کی عبت کا یہ ہے کہ اس کی ہمیو دی سے سے آپ ہوزاتی میر خاتی ترب

ے سے مزے سے سے کو پی دہے ہیں، گرجوداستہ آپ سے لیا ہے وہ آپ کو نزل مقصد دتک ہرگزنہ بیونچائے گا ۔

> عزم مفرمغرب درد درمستسرق اسى دا درونشيت بنرل تمينرار

میکسی کی دا ہ بنیں ہے ، بیر ترکستان کا داستہے ، بیطلی آپ سے دل کینیں ہے ، دلکانیں سے ، دل کینیں ہے ، دل کی اس

یه کهناچیونا تمنه بری بات ہے کر سااه قات الیا ہوا ہے کہ بروں کو حمیونوں کے ایک افتارہ سے نہ دوی ہے ، بائس میں درج ہے کہ خدا لوگوں کی ہواست شیرخوار بحق میں انتیا ہے ، مجھے بھی انتیں شیرخوا روں میں سے بھے الیج ، میرے باس دھی نئیں آتی ، مجھے المام نیں ہوتا ، گرتا ئید فیبی سے ہزا دراستے ہیں ، اور میرا دل باس دھی نئیں آتی ، مجھے المام نیں ہوتا ، گرتا ئید فیبی سے ہزا دراستے ہیں ، اور میرا دل کو ای و ریا ہوں اور اگر آپ اولی الا بعاد میں سے ہمی تومکن ہوکہ میرے ہی توسط سے ہوا ہت با عبائیں ۔ انگریزی کا مقول ہے کہ: ۔

Discretion is the better part of valour Valour is the best discretion - 514 &

جس طح سے اوگ کتے ہیں کدایان داری ہی سب سے بہتر مکرے علی ہے۔ اس کی میں کتا ہوں کہ آج ہاری قوم کے لئے بہت ہی سب سے عدہ ترکیب ہے۔

آب کی تقریر کا نشار صرف بیه کد کو وا قد سخت ناگواری ، مشر آر جبولد کند سخت علطی کی اور قوم کی بخت بے آبروئی ہوئی ، مگرایک انگرزیہ سے اُس کی بخت سے سخت علطی کا اعترات کرانا اور سِشْخص یا جس جاعت کے ساتھ بڑا سلوک کیا گیا ہے ایک انگرز کا آس خص یا اُس جاعت سے معانی منگوانا بمنزل نامکنات سے ہے، یہ سباس دمبسے کر دشخف الگریز ہے گو ہارا نو کرا در شخف یا جاعت کے ساتھ نا وہر . سلوک ہوا وہ مندوستان کو آتا -

اب آپ فرمائے کہ اگرائی طیح اس معاملہ کورفع وقع کر دیا گیا تو آپ کس طسیح
اطینان کو اسکتے ہیں کہ آبندہ اس سے کیا مطلب ہے کہ ایک سینے کی طرح ہم بھی کہیں کہ
بنس ہوسکتا توسوائے اس سے کیا مطلب ہے کہ ایک سینے کی طرح ہم بھی کہیں کہ
درسائے اب سے تو مار" اس دا قد کے دفع فرنے کا صرف یہ بی نتیج ہوگا کہ موذی
کی ہمیت دوخید ہو جائے گی اور آبندہ اس سے بھی زیادہ ایزا پہنچ گی کوئی شخص کو
فدانے غیرت وحمیت دی ہے کالج سے معاملات میں تغریب نہ ہوسکی اور وجب ہم
ماس کی شرکت سے دور رہے تو وہ ہما واکو لیج کس طرح رہا۔ اگر ہمیں قوی کالج سے کہ
اس کی شرکت سے دور رہے تو وہ ہما واکو لیج کس طرح رہا۔ اگر ہمیں تو می کالج سے کہ
واص کی شرکت سے دور رہے تو ہو ہما واکو لیج کس طرح رہا۔ اگر ہمیں تو می کالج سے کہ
وافر تو م کا دیمیشت قوم ، خیارہ کی جائے گی ، یا آکر میں نامکن ہوا تو تو می کالج کو خیارہ کی اور تو می کارٹینے کے دور کارٹی کرائے سے مرسے دی قبر سے بازو میں کرائے ہوں کر کرائے کو میں کرائے ہوں کرائے کے دور کرائے کوئی کرائے کی کرائے کرنے کرائے کر

اگرمشرآرچولدمافی مانگنے برراضی نمیں توصرت بین مکن ہے کہ شرسٹیان کالج آن کو خیر ما دکسیں، گرائب فرائیس کے کہ اس کا صریح نبیقیہ یہ جو گا کہ سارا لوربین شا کالج چوڈر کر جل جا سے گا بھر کوئی لوربین کالج میں نہ آئے گا اور گورنمنٹ کالج کی مدد نہ کرے گی اورائس کی مخالفت کرے گی۔

یہ اعتراض بطا ہر بربت قری ہے ، گردر اس ناست کر در رہے ، کیا آپ بھول گئے ہیں سرسیدگی آن ٹر زور تحریروں کوج بنجاب اور نیورسٹی قائم ہوتے وقت آ انہوں سے ورنا کیو لر و بنورسٹی کے خلاف کھی تھیں اور وصاف صاف کہ دیا تھا کہ اگر گوٹرسٹ ہما ری تعلیم کو بگاٹر ناچا ہتی ہے تو ہا را فرض ہے کہ ہم اپنا کالج علی کہ وہ کھولیں اور اپنی ولا کو گور کرنسٹ سے مراس سے کی لخت اٹھالیں۔ اگر آپ میں بھی وہ ہی ہم ہت ہو کو کور کرنسٹ سے تو ہو اگر آپ میں بھی وہ ہی ہم ہت ہوں اور والی اور اگر و بید اور توب جا نما ہوں کہ یہ بل کا سامنا ہوگا۔ مگر یہ فیصلہ ہوگا آپ کی قوم کا اور اگر یہ اور توب جا نما ہوں کہ یہ بل کا سامنا ہوگا۔ مگر یہ فیصلہ ہوگا آپ کی توم کا اور اگر یہ بیر جا بی ایس کی تو م کا کا میں ہی ہوجا ہے کہ وہ میں اس قدر طاقت نمیں ہے اور اگر آس کے لیڈر آس کا مسلم ہی ہوجا ہوگا ہوگا ہوگا ہے کو یہ سب کو یہ سب کہ مطابع کو یہ سب کہ مطابع کو یہ سب کہ مطابع کو یہ سب کو یہ سب کے ہوئا گا گا یا ہے ،جماں قوم کل مرسے والی ہے وہا ں آج ہی مرحا ہے تو بہ ہر۔

مگرسی مجتبا بهدن که گورمنت اس قسم کافیصله مجهی ایس کرسکتی اور دورمین برنوسیر
لان کامیرا ذمّه - آکسفور و سے دس قابل بور بین البین تنخوا بهون برمی لا دول کا
مسٹر آدنلڈا ورمشرکیری اب بھی آجا بئی سے در نہ اسپنے تعصّر ب کامیا حت اظها ر
کردیں سے اور گورنمنٹ کواس دقت مسلما نول کاخوش دکھنا خطور ہے ہرطر حث
مسلما نول کی تعریعین کاغلغلہ ہے اور کالج کا م ہر فردیب سرکی ذبان پر ہے اگر دورین

بین شکلاستاکا سا مناکرنا مردول کاکا مرب مسریمنلد فلرکاستای مربی ایرسیاسی رو بین شکلاستاکا سا مناکرنا مردول کاکا مرب مسریمنلد فلرکاستانی به زما ، کالج کی نفریف پرنس آف و میزی زمانی اور لار دی گیزاو الدار و منطو اورا میرکا بل کاکل می میں آگراس کی تعربیت گرنا اور سب اخبارات کا اس کی نائید کرنا ، ڈوپر میش کا تا مار میں کا اس موقع کو با تحدیث اور باین مرام واپس آنا سرائے مشیت ایزدی کے کچھ منیں ، اگراس موقع کو با تحدیث وسے دیا توسیم سلیج کی آب سے ایڈ میں موجود ہوں گئی نرآب میں وہ طا تحت است کو اس قرم کا فرعون سیجھ کا مذربی اس میں موجود ہوں گئی نرآب میں وہ طا تحت ہوئی ، ہمینیہ کے سائے کالج آپ کے اور ہمار سے باعتوں سنے کل جائے کی ا

عبر بن الله فان صاحب اأفا قا بحد ما دی آما و سکه ما بین بری سکے سکته ان ورز ما در سکت سکته ان ورز ما در سکته و این مرد در در می این میرسک سوال ت سکے جواب میں مرد ما یا کہ میں کامسلا اور سکت با عمور سے ما بیت میں مرد میں میں مرد م

ال فال با در الرد دين ملكرناه جا ب ورى -

ادر این کویا رایمنٹ کا ممر، ادراس تعلق کے خیال سے سوالات کرنا، توسننے نوا بصاحب
یہ بار با ہواہے کہ دو بڑے دوست یا دوغریز مختلف پارٹیموں میں ہوں ادر جب کوئی
اہم قوی سئر بین ہوتو دہ ایک دوسرے سے سوالات پوھیس یا ایک دوسرے کی خالفت
کریں ۔ بھرکوئی و جہنیں کریں آپ سے ضابطہ کے چندسوالات پوھیوں اور آپ جواب
مذدین آلکہ دوستی اور خوروی و بزرگی کے قعلقات عائم رہیں وہ باہمی عجبت و شفقت
وظمت و وکوڑی کی ہیں جواس اختلاف آرا رکی تحلی نہ ہوسکیں اور مہاں تو خدا سکے
وظمت و کوڈی کی ہیں جواس اختلاف آرا رکی تحلی نہ ہوسکیں اور مہاں تو خدا سکے
میں اور قوم کے آپ مهدی اور محسن ، پھر اگر شجھ ان دونوں سے ہمدر دی ہو تو آپ بکو

بنع و توکیوں مجھے بیارا میرے پیایسے کا پیا را ہی

در جو خدا که د لوں کا حال جانے والا اور مالک ہے وہ خوب جا نما ہے جو عمیت متاری میرسے ول ہیں ہے ، یہ نمالفت اُس کوکسی طرح کم بنیں کرسے گئی جس لڑا ئی میں ہم دونوں شرک ہوئے ہیں اُس کا کیا فیصلہ ہو گا اور حق بجا سنے کوئی ہے کوئی نین کہ رسکا اور شجے تو اس لڑائی سے جو نفر سے وہ خلا ہر ہے کہ بدیلے نمیم کی لڑا دئی ہے۔ گریم کوج جو کام سپر دہوا ہے اُس کے کریے سے ہم کوالمکا رہنونا

اقىباًس خطىمولانا شوكت على - ١٣ رسمبر-

ودجي كوتجودًا كرنشة وممبركم واقهات كابوا زحدما كوارستم وكركرنا يرمّ سب چوکھے ہوا وہ فصنول ہے ،اس کی تأکید کرنا اور دّ ہرانا بالکل فصنول ہے مجھ کو مذوخلیفہ محد سے کھی شکا میت ہے ، کیوں کہ وہ اور میں اجبنی آد می شفے اور مذات کو میر جانتا تھا بذوہ مجھ کو حاشے تھے ، مذا فدات اصفال سے شکایت ہے ، آبنوں سے دوہ کی کیا جس کی اُن سے توقع تنی ادر توقع ہے ، اُن کی خود غرضی اور تنگ خیالی سے یہ کب توقع عى كدوه ايك معمولى مركر تحليف ده واقعه كوفع كريس مك بيمراً ن سي تمكايت كا بیجائی شکامیت اگرمجه کوکسی سے موتی قوآب سے ادرآب سے بعد علی امام سے على المام سي عنى فقط دوستى اور تحسب كى د مبست ، مكرده مرد فدا يى فقط ممرس ما كم ر با اورانس نے ہی نقط ذاتی دوسی اورائس سے ساتھے ی ہے سو و دھکیوں کی توجہ رز كرك اس ما گوارد اقعد يرسي دائد: ي، آب ميع مجه كواس سي كبيس زياده أمير عتى الكول كه مذتويس نعلى أمام كى اسقدرا طاعت كيس قدرآب كى اورندا مقدر فى متابق أب كى اكب أب كوفو سالعلوم تفاكل سال من الين كالح كى بهودى ك له وزیرشالد- که صاحباده که مویداللک سرمشد

المركوست أوركا ما ركوست كى اورجوكا مياب عى صرور بوتى المرجوران آپ کے خطوط اور آسیاکا دفتر خودمیری اُس ضدمت کی گوایی دسے گا آسیاکا دل دے یا مذورے ، پھرایسی میں نے کوئٹی تومی کالج کے ساتھ د فاکی تھی کہ آسیے سیلے مجهست ابیابرتا وکیا اور محبر کوسارے جمان میں بدنام کیا، میری اورالی صاحب کی ایک اسیے معاملہ میں حسب میں دونوں کو د احسی عقی سخنت کلامی ہوئی اوراُس کے بعد باتفايانى - بالمنسب بداكم بست مدموم بات نفى اور نهايت در حرسب موقع وقت ير الله في مراس ميرك واتى فعل كوكالج سي كيا تعلق عما - الرشيخ عيدا سرصاحب كوكونى شری سیت متی قدان کی دل دہی سے سلنے سرکا رسنے عدالیس مقرر کرد ی ہی د ہ مجھ یر انسالٹ کا دعویٰ کرکے تا وال میں ہزاررو پییے کے سیسے ، میں کچھ مرمنیں حاتا ، مگریہ زباید نی اورب قا عدگی میرے ساتھ کیوں برتی گئی۔ تا ہم اگر اور لوگ کچھ کرتے آپ كيوں شركب موئے، يس أن سے عبكت ليبا، آب كوما و موكا كرميرے جبره يركسي تسمي بريثيانى تمام تنب ندمتي كرجس وقت آب ك أن كا فيصله اورمنرا بحريركره ه سُنْ أَيْ اورائس كے سائقە يەبھى فرما ياكە "ىن تىم كومعطل كرتا بور، ميراجيرە بدل گيا اور اسقدرصدمه بهواكدا وار سند برد كني اورا سنوكل ارك ، وه منزاسي در كي ومرسيه نيس بلكاسوجى يارى أميدهى مذكرا ياأس ساج كويارك أميدهى مذكر زغرك الرُّه عليه مُعرَّسين يا آفياً ب احد ما كُدِي ا ورمنرامشنا مَّا نَوْجُهُ كُونِجِهِ بِرواه مَهُ تَقِي أَ بِ سے بدائمید ندمقی که میری ندمات اور محیت کو پایت قلم اس طرح ان لوگوں کی دهمیوں کی دحہسے فراموش کر دیں گئے . فراموش ہی منیں ملکہ خدوان سے سرعمذ بن کر اپنے ہی ہا مقوں سے رخم لکا یا ا دراسینے ہی زمان سے حکم قتل دیا ، آب سے اگر محبت اور پیار کی آمید سل مان بهادر يشيخ عبالسرايد دوكس على كره -

مذهبی تو کم از کم انصاف کی تو تھی اس کے علادہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ اس سے علادہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ اس سے فسا دكيا مفي و و الفت كو مفي كديمير اوراً فأب احدك درميان ايم به فية قبل أب سك مکان پر ہونی تھتی میں تب بھی کہتا تھا اوراب میں کہتا ہوں کہ بیر اصول حوآج کا بہسم لوگوں سے علی گرھ میں اختیار کمیا ہے کہ سوائے ان جیدلوگوں کے جوعلی گڑھ میں مسیم ہیں اور تنف میا ہے کسیاہی فابل اور کا م کرسے والا کیوں نہ ہر مگراس کوکسی شم کا احتیار دينا ياكسي كام كا وتدواركرنا بركز مذياب ايك دن الي عصر الى الى الله الله الكاس سي سحنت قومي نقمان بهو كا اگرچه ليدكونا كدے مال موں إس سال جو تحجم ميں ا ولڈ بدائر ایسوسی الین کے سائے کرسکا اس سے مجھ کومعلوم ہوگیا کہ ہما دا کا مایس برسي طريقة مصمل رم جيمبياكه كذشة سال كانفرس كم كام كالندارة هيولس وا قفرسي البيم بهول عود ٢ راكتوبركو وقيع مين آيا- الليم البيم بها در علسة رمع جود شف اورسی کی زمان سے بدنہ کل کر جناب پرسیٹیٹنٹ ماحب بیادر جو کارروائی سله إن مخالفت**ة ل ي حقيقت نواب دّ فا دالملك سئه زما ن**ديي اس د**نت صا**ف طور بيرنما يا **ل مو** كي حبكه على مرا درس كومعا المات كالج مين داخل مون كالجيموقع الما- اس زمانه مي صاحبزاده صاحب وراه الك ما دُس *سيمسلسل*ه استطامات ميس ايك ما دواست پش كرجس كامغا ديد تحا كركل ج انها في خطره مين الدما عمياب اورده فهطره كي فعني كا رسيم من يمكن عول كداس زماند آت بره يها تما واسباد قارالماكك ايك زيروست حرم وا داده د كفت شفي اورساز شو سك كلين كي دري طاقت ركحت بيني بير حليا كالمريا ا د يوصه كا اس فعنا بين سكون بوگرانيكن لبدكوس اللهاع سينستاها ع كتسان مي نحالفتون سيز نفغاكو منابيت سموم منا ديا عجرجب على مراورس في برماذ حجوظ ديا تدومسري جاءت، ابريم تعادم ۶ گری خیانحیرصاح نراده صاحبگایمفلط ۱۹۲۶ می نفستان می می نمی می اس عرصه میں سبت سے انسی سنداک وتشولینه ناک دا تعامت مین اک مقد دمه تمیان اس دنیاسی مینید کوخصرت بهگیئی لیکن اس میت کا ا ترم وزيوج وسه جواه لديوا مرك معن عمد تخصيبة ول كم بايمي عدا دت سه بهدا برني عتى .

کہ آپ اس وقت برمسمیطفے حس سے بارے میں کرنے کو ہیں و کس فاعدہ کی ر و سے جا رُنہن اور عیراً س کوچھیا نا اور بھی سخنت علطی ہے۔ عام طور پر بنیں ملکہ سنیٹرل اسپنڈنگ کمیٹی خو دمجی پرلیے پٹرنٹ صاحب سے ان الفاظ کے واپس لینے کی دروا کرسکتی ہے اورمشر مصطفیا حس سے باصا بطہ ہزر بعیہ رز ولیوشن سے معانی مانگ سکتی ہی ييخ سب معامله فع بركيا مجدكو تعجب المركدة فما ب احد جواس م كى ملطيول ك دو رکرنے کوسال گرنشة تلوار سے تیا دیتے اس موقع برکیوں رویوش ہو سکتے ، اور ساری تُرا بی عبلانی کا با ایک غریب نیک ول کمزورا ورنا بوّان تبسط بروّا لدما ہی قبلدوكعبر-آب اورول ككريول سب وحدسبرسنية ميس ادرسم لوكول كالكل محدثت ہیں ہم فرما و کرتے کرتے تھک سکنے گرکوئی شنوائ بنیں سے آب سے ا در لوگوں سے سفارشیں اُ عُوائیں مگران کا کوئی انٹر سوائے براسینے اور دہمنی سیا كرك نك كوئى مذ بهوا- آخر تفك كريدارا ده كراما كه بلا توس كسى سك جوايي خيال یں ایمانًا اورانصانًا آئے آئے گا وہ کریں گئے گر تومی کالج محتیجی تنیں جھیڈریں گئے ، آپ میر بھی ہم کومنیں کرسنے دیتے اور بجائے اپنے ماتحق سے درست کرنے کے ہمارے ہی سکلے کواور گھدنٹتے ہیں ہم حیران ہی کہ کمیا کریں کب یک صبر کریں گا لیا ں کھائیں ترانہیں، قوم کے برخوا بین، اسین غربر کالج سے دلیل ہوکر کا اے مائیں محدکوائب سے سخت نا اُسمدی ہوئی اور آب نے مجھ سے وہ بدرا رنہ برتا اُوہنیں کسیا جس كامين ستى عما كرى بحركواب كابرابروه بى محبت سے جو بہلے عنى ميں سنے يہ مجي اداده مرالیا ہے کمیں زیادہ آپ کے باس نذآؤ سجب مک کمیں خوداین کوسٹسٹ سے وہ سب ماس نہ کرلوں جو میں سے آپ کی خدمت گزاری میں محویا ہے، علی گڑھ سے اراد كى توقع منيں اورآ ب كويين فعنول اور تكاليف ميں پھينيا نامنيں جا ہتا خدا كونمنطور ہر توميں کا میاب ہوں کا آج بنیں توزند کی کے ختم ہونے تک صرور- اورا گرشب بھی بنیٹ ول کی تسی دینے کے لئے تمیر کا بُرا نا شعر کا فی ہے ہے شکست وقع نفیدوں سے ہی دہے کے قابِر مقابلہ تو دل نا تواں نے خوب کسیا

اس عالمه مين آپ كما جاست بين صاف صاف فرالين مين اس معالمه كوجب مک کہ با قاعدہ طور پر رزولیوش کے فرانعیدسے مصطفیصن سے معافی نہ انگی مائے دروہ الفاظ واميس منسلئه مايئي إس امركو ديانا اسينه ايمان سي خلاف يجهد ركا ليرسيس كالج سے ہم کو کھے واسطہ منیں ، اس کو بورڈ دنگ کا اختیار کامل ہے مگرسٹیٹرل اسٹینڈ نگ کمیٹی کے ا جلاس سے ملیحدہ کرنے سکے جواب وہ ہیں ، آپ جس صورت سے عاہیں اس کوعل میں لاسيئة أخربي، مين آب سے درخواست كرما بون كرخداك دا سط آب اس نگافيالى کوجوعلی گڑھ سے است والوں میں بدا ہوگئ سے کدوہ ہم مک کواس کا دشمن خیال کرتے میں ا در بدگهان دست بین دورکرانی کوشش سیج ا در کام کرانے والوں کا دائرہ وسیس فرما یے تاکہ بیر آپ کا ہی بیدا کیا ہوا تحط الرحال دُور ہوا در بعتر منین کو اعتراص کے عطبے کچه کام کرنے کا توقع سے در زمجھ کو اندلیتہ نہیں کہ ہم میں سبت سے لوگ ہے دل ہو کر على م برحائيس سك ا در توم ا در توى علىون يرفعنت كركرا سين گفري مصروفيت مين المينيك ا ب تاک سخت کوسندش کی د حب میمجمیم خالفت مذہو سے یائی ، گرا گر میر ہی کسیل و نها ر ر با تواكي دن بيت زېر دست شعله ملبند به و كاچې سے صرور على گره كونعصال منجيگا ، خدا اور خداکے رسول سے حوالے سے میں آپ کوشے دنیا ہوں کہ آپ اس امر میر توحیب فرمائيد، اب تك آپ كى طاقت يس ب كرسب الدرسط بوجائي گراگردير كى گئى تو سب معالد آب سے با تھ سے باہر ہوجائے گا اور ہم کو سخنت صدمہ ہوگا تعبله وكعبرآپ كى عمراب كچھ ہى مال كى اورہے مير وقت ايسانيں ہے كه آپ سیح اور محبّت کرمنے والے عزیزوں کو اسپے سے دور پھینک دیں اورائن سے سکے تازماین

تیار کھیں ہم کو آپ سے محبت ہے اور آپ سے زیادہ کالج سے بی فی لت ہم کوسی کھے مار میں ہم کوسی کھے میں اس کا دروازہ بند شہو نے دیکئے در شفداسک مار من آپ کے نام مار مند آپ تا میں اس کے اور آپندہ آسے والی نلیں آپ سے نام کے ساتھ مولا اُر و کا یہ شعر سنوب کریں گی سے

توبرائے وسل کرون آمری ایرائے فعل کرون آمری

معانى كانواستركارا ورتابسار

شوكت على

المسادران حسن في نواب ساميكوايكفس خطيس

نداس محس الملك كى إن شكلات كوفان بها درمولوى بشيرالدين صاحب ف بھی حن کو ڈوا سے صاحب موصوف کے ساتھ اس تام مدت میں گھراا و رواز وارا زلقلق ر ہاہے مبلم دینورٹی سے قبص معاملات پر تبصرہ کرتے ہدئے بیان کیا ہے کہ: -البشر كي صفو كالك قتياس اسرسيك آخرى زمان ين وه كالج مے بانے نام سکرٹری دہ گئے تھے ا درعمًا مستربِكيد كالج كريسيل عي تقي اودآ نريري سكرتري عي سرسيد كم انتقال ك بعدمرہ محبیث سید محدد کالج کے آزری سکرٹری جوئے ، ان سے زمانے میں سٹر میک تمام و کمال کالج کے مالک بن گئے تھے ، ان کی خود مخاری اور خود سری اس حد کک بره کئی متی کدوه کالج کے ترسیوں بر هي نا مناسب طر ليقے سے مکومت كرنا جا ہے سقے چائے سرمدے سراے دوست مرزا عام علی میگ سرسی کالج کو ج خط مطربیک سن شمله سه تکها او را ن کو دهمی دی که کیون تم کوکالج کی ترسی شب سیعلیاره از کمیاطی وه ملي گره کالج کې تاریخ میں نهامت برنما دهمه سیر شی نظیر شاید د نیا کی سی تعلیمی درس همیں بنیں اسکتی مشربیک کی اس تسم کی خو د سرا مذحر کات کانیتجہ میں ہوا کہ مرحوم میں شمجمو داور مشربی یا تعلقات می بهت زیاده کشیده برگئی، اور نومت بیان کاس بهوشی که مشربهك المكوست سرحه مسن سيدهمو وسكرثرى شب سيعليده موت يرحب ہوئے اوران کی افتک شوئی اس طرح کی گئی کرجاعت ٹرسٹیان کا ان کو پرسیٹ ٹرنٹ نفرم نميا كيا - إس زما ندس با وجود يكه نواب يحن الملك سكر ٹرى تھے ، ليكن أن كى سياري اور سکیری کاحیر وقت محصفال آتا ہے سرسے بدن سے دوست کھڑے کھڑے موجا سے سرا ایکسا طرف مره م بيش مسير محمود الحسن الملك كواينا رقميب ادر حرامية خيال كرست ستع ومسريطون مشريكيدان كوسى قسم كاكام كرسك كى اجازت مددسية تقد، لوكل مرسى اوريعي سيدوني الرطئ تسل الماكمة يزيحت اعتراص كريت يم الكن بإنطاره مسيد نهاميت صبرا ورتحل سميرسا عد

برتسم كاعترامنات سنبآتها اورهقيت مال كسي يراس وجرسين ظاهر مذكرةا تفاكه كالج فوابرات ہے دہ باکل برماد موجائے گا۔ سرسیدے انقال کے بعدع صد کے کالج کا بحبط اسلال ان كے سامنے بيتن بنيں موا ، اس واقعہ كے متعلق محمک نواب و قارا للك في ايك الموث خط لکھا جس میں نوا بعس الملک کی سکا ست کی تھی کہ انہوں سے اب مک کیول کالمجے کا بجيط طرستيوں كے سامنے بيش منبس كيا، با وجو د مكيد وه ايك غطيم الشان رياستنكے فانشل سكرٹرى ده يك بس بكين ايك چوك سيكالي كابيث تياد مذكرنا آخركيامعنى ركھنا ہے نداب و قارالملك كابير اعتراص معقول تقا-لهزامين سنه نواب محسن الملك سيه زيا في إس اعتراض کا مذکره کیاا دراً ن ست بے خالفائی کی دہ دریا فت کی ، میری گفت گوش کو تاب محرال المك سن إيك شندا سائس معراكة مام كاندات اور وفترمسر بكي سك إيديس ا در وه مجم كو بحبث بنان كالوقع نهيس شيئة ا وراس ماسته يرمصر بي كرسجيك ميس خود تمار كرون كا ، آخر كارمسر مبكي مع انتقال موكريا ورمسر ارسي كالج سم برنسبيل مقرر موسك لیکن جن لوگوں کوکالج کے معاملات سے دانفیات ہے دہیاہم کرس سے کہ نوامج سل الک إس زمان مي كن معائب مي مثلا عقد امشر والين صاحب منصر دف كالج ك اندروني انتناها ما ت میں ذعیل تھے ملکہ وہ کو زنسنٹ سے سیاسی مناطلات میں کمیونکر محدل کالج کو آ لہ بنائس موسه سن ، جود موشن ایران عما کیا تها ، اس می سکر سری اور ممیران سی بغیر دريا تستاكي أنهول سيخ كالج فندسيه الكسه مزار روين كلوالها جب يعض لوكل ترسيهول سيخ إس كادروائي كى مخالفت كى تومشرارس سن نواب محسل لملك كوايك خط بهياكه أن ترستیوں سے نام کھو جو اس تج بیزے نامین ایس ، قاکریس والبسائے کے ساست بی نامین کره دن، غرضکه مشر مارسین کی اس تسم کی بهت سی سیے صا بطکیا ل بھتیں جو وا قعت کا راوکل ٹیرسکتے ناكوا ركذرتي تقتين اوراس كي نسكايت نواب محس الملك سيحنت الفاظ مين كرتے تھے اور پرنسیل کی این خو دنحمارا مرکارر دائیوں کو اوا سیجس الملک کی بُردی برجمول کرتے تھے

نواب محن الملك ايك طرف ٹرسيُّوں كى دھكياں شفنۃ سفتے اورو دسرى طرف پرنسپيس كى ا مناسب كارروائيون سے دل برد است ترب تق ، انيس ح كيون كر تقى ده يد تقى كركالج کی شهرت اور نیک نامی روزا فروں ترقی کیڑھے ، اورأس کی مالی حالت کسی نہمی طرح ایمی ہوجائے اورکسی ندکسی طرح کالج میں نقوا وطلبار کا اصافہ ہوا درکالج مسلمانوں میں ایک مرکزی حيثيت حال كرك، والمجن الملك اورتجرين ان سأئل كي تعلق يوانيوسي منسكونين بھی ہوئی ہیں، وہ لوکل ٹرسٹیوں کے درحققیت ٹیا کی شقے بلکہان کو جو کھیے ٹیکا پیٹائتی وہ مشر مارين كى عى، مرحوم محن الملك بهيتريك كاكرت عقى ، كديرسب فرابيان عارضي مين ، زمايذ اس كى خود واللح كراسكا ، سب سے برى صرورت كالح كى الى حالت كا استحكام سے اس زمان بير ميوم مے نفٹٹ گور نرسرانٹو می میکٹا نل تھ جو نہا میں بخت ا درسلما نوں سے دیمن تھے اور توقع سے ممّلاثنی رہتے تھے ککس طرح مسلمانوں کی نرقی کوروک دیاجائے ، اردو مندی سے جمگرشے کے بارسے میں سرانٹونی میڈان کا جو برتا کو ٹوا سیجس الملک سے ساتھ تھا ، وہ واقع کار حصرات ، بالم مشيده منين، دومسرى طرف مشرواديس كا شرية صرف لوكل كورنست مين تما بككركور زمنت انديابي مهت برصابه واعقا اورجاعت ارستان من كورنمنت كاخو مت اسقدر شرمعا مهوا تقا اکه ده سحجتے تھے کہ اگر گورنمنٹ نا راض ہوئی تو کانے کی امدا دیند ہوجا سے گی اولنہ ہیں م مگورنسنٹ کی امدا وسیکالج منین حل سکتا اور مسرکاری مانا زمتیں جیسٹر مارمین کی دحیہ سیمسلما نوبھو ملتى من - آينده بير ملازمتين ملما نول كويد مليس كى اوراس طرح مسلما نول كى قدم كوسخت لقصان بهوسین کا . دوسری طرف کالج سے طلبا رسیل مقدرساسی بداری بدا بوگی عی کدد ، مشرارسیان کی اس قتم کی کا در وائیوں سے سحنت نا را ص رہتے تھے ، طلبا رکی اس نا راصی کا بیرا تر ہوا کہ طالب علمون مين روز بروز ايي جاعت ترقى كريهي عني عويذ صرف يرسيل كم فلان مقى بلکدانگریزی توم کے خلاف ان میں جذبات بھرک دہے تھے، متیسری طرف معفی جوسیل مرسی ان دا تعات کوعم ادر غصے کے ساتھ دیکھتے تھے ،غرشکد مشراریس نے استفار یدیا ،

ادداُن كى عكد مشراً رجو للتبرنسين بوكرات ، پرنسپل ادراُن سے يور وبين اشاف كا برتا وطالب علموں سے فلات بودا شرع بوا- طالب علم نادات بوت سقے ادرا پئ شكايت نوا بحس الملک سے باس ليكرات سقے ، نوا ب من الملک طالب علموں سي حكمت اُميز گفت گو كرك ان كى سنى اور شفى كرنے سقے ، مشراً دجو لدكو طالب علموں كا نواب صل سے بيال ذيا وہ جانا سخت ناگوار تھا، عرص كه معاملات روز بروز يجيد و ہوت تے گئے ميں كا انجام طالب علموں كاسخت اسٹرائك بوا- داخبار دالبنير" ويميس الماری

# ن الله

پرسبل کی اس کا در دانی نے طلبا کو حدسے زیا وہ علی کر دیا وہ مار فروری کو یونین سے سامنے جمع جہدئے اور صب استان مت نے منتظر ہونے کا حکم دیا تو اُتنوں سے سرتا بی کی، باہم ایس سوت گفت نگوئیں جو نونوں سے لئے قابل افسوس اوراعشا

اشتعال مقين -

فراب محسن الملک نے اس دا تعہ کی طلاع پاتے ہی طلباً کو فہمانیش کی اور فورًاصور عال سے قرب وجدار سے ٹرسیٹوں کو مطلع کیا -

ا درودی کو بیرو بخات سے بندرہ ٹرسٹی علی گرفہ آسکنے ، اُنہوں نے دافعات برخورے بعد غلام حین کی بنرا مناسب تصور کی ، طلبا کو سجھا باکہ پرنسپاسے بلاشرط معافی چاہیں چوں کہ ان کو اسٹا ف سے انتقام کا خوت غالب تھا، نواب محسن الملک سے یہ دعدہ کیا کہ ہ افروری کے دافعات کی بنا پرکسی اورطا لب علم کوسندا الملک سے یہ دعدہ کیا کہ ہ افروری کے طلبا رنے معدر رہ نا مرمیش کر دیا ، غلام سین مذدی عالی ، خابی ہ افروری کو طلبا ر نے معدر رہ نا مرمیش کر دیا ، غلام سین سے بھی کالمج جھیو ڈویا اور نظا ہراس ما ب یہ شورش رفع ہوگئی ، لیکن الا فردری کو برشوری کو برشوری کو برشوری کا کا مکم دیا ۔

اِس خلاف اُوقع سزا برطلها رسے اوّل تو آخریری سکرٹری کو آن سکے دعدہ پر توجہ دلائی اور حبب آننوں نے اپنی مجبوری طا ہر کرسے پرنسپیل سے تعمیل حکم کی ہراست کی توان میں سحنت ہیجان بہا ہوگیا ، اب صورت طالات سکے لحاظ سے کیما پر میں کمک طلح بند کر دیاگیا -

معمون كالعرب اصباب شودش كى تحقيقات آينده الندادى تدابيراد رصرور كالمعمون كالعرب المراد المعاب المعمون كالعرب المعاب ممنتف المحاب ممنتف والمواس المعاب المعا

ناب مسلم مرد فیق مالیک، نواب قادا لملک، مسلم آرجولهٔ پینیل، مسلم مرد فیق ماله الله ونج ، مزرا عابدعی مرکب، مولدی عبدالشرحان دسل سهارن بور، خان بهاور شیخ علدلله ایدو دکسیت، حاجی محد المعیل خان (درا دلی)

ادراً تنی دست طاری بهوگی که مفاطلت جان سے لئے بنگلوں پیرسلے بولسی تعینا ت مرائی گئی، یہ شہرت بھی دی گئی کہ کانگریسی اخبارات اور یونین کے ساسی مباحث سے اثر سے طلبا سے نیالات میں تبدیلی بیدا بوئی اور کانگریس بار ٹی سے دو بید کی امداد بھی بیش کی -

طلبا کی داشتندی طلبات این جاعت میں ایک نظام تا نم کرلیا تھا آندوں طلبا کی داشتندی نے اس شہرت کو شنتے ہی ہز آنز پیٹین ولفٹٹٹ گورنر کو نان و سے کو اس مار کی رنست اطبال دیا ایک میروالدین میں دیکا لجسے اندی محد دیم

تاروسے کراس امرکی سنبت اطبیّا ن دلایا که بیر حاکمت صرف کالج سے اندر محدود ہے۔
له ان کی سبت بینشهور تھا کہ کالج کے تام کام لیے ناتھی ہیں رکھنا جا سے ہیں اور یہ شکاست تھی کہ
دوسری حاعت سے کسی ممبرکو وہ کاموں میں شرکیا ہیں ہدنے فیتے ،اس بنگا مہمیں بنظلبان سے
خوش تھے اور نداشا من دونوں کا اعتبا د زائل ہو کہا تھا اِس لئے اُنہوں نے فائن کم بیری بورڈ و مناخی میں سے بی استعفا دیدیا لیکن بھی کمیری کے سوا
باتی عمدوں کی سنبت استعفا والیں سے لیا۔

نده اس نميگا مدس حب كرحفاظت جان سم الئي وليس كابيره تها المستر آرجولد جوفر البين لا تقيس محميع طلبا دس بلا خوف وخطرا قي تعين اورطلبا ما ل كوطرح ان كا احترام كرتے رقعه . عله اس نظم جاعت سے سكر شرى دراكش عبدالرحل مجودى تقعه اسلام المراء ميں بتا م عبولال انتقال كيا ، قابليت سخاعني لورا كھلنے ہي مذبا يا تفاكد شرحها كيا - كوئى سايسى حيشية انميس كيفتى اورتمام طلبا سرسيدى باليسى برنايت قدم بن آنو ل ف افرارات من هي ايكففس خط شائع كرا ياجس بي ان تمام غلط بيا نيول كى جواس واقعه سيسي عيلاني كئي عقين ترديدكى -

تواب محسن الملک کی سے میں افران سے اس برج سیاسی دیگ پڑھا یا اورانی این میں کا دفرا تھیں اورانی اندان میں موہ و تو ہیں کا دفرا تھیں اور زیر سطح یا بس مرد وجو تو ہیں کا دفرا تھیں اور زیر سطح یا بس مرد ووا ور بے جین کر دیا تھا ، ان کے اس تر د داوراس بے جین کا اندازہ ان خطوط سے ہوتا ہے جو اُسوں سے میں اوراس ورج محت میں نام لکھے تھے ، یہ تین خطاخ تق حالتوں سے میں اوراس ورج موثری کہ کو فی شخص شمیر من بغیر ختم میں کرسکتا ۔

برا تربیس وجواب اورایدریس وجواب بین آزیری سکرٹری پرسیدیڈنٹ ادر گیارہ ٹریندی

سك الدريس مبين كياالبده وجند طليا حوعلى كره مرمقيم عقم منزكي كمك مكم - الدريس ميس عام اموري على و واس واتعركا بهج سب ذيل مذكره عقا-

اه ملاحظ بوركاتيب حصترادل-

ادراُن پراستقلال سے ساتھ علی کرنے کے سائے مستعدا درستے ہیں کیونکہ ہم کولیتین سے که صرف دہ ہی ایک طریعیۃ ہما رہے لئے اپنے فرائص کی انجام دہی کا سے حس میں تعیناً کا میابی کی آمید ہے ''

بزا زسے جواب یس کاکہ

و کلے کے قدو قامت اورائس کے دائرہ اشریس ترقی ہوئے سے ساتھ آپ کی ذسر داريال عي زور يروز رئيس ماني من الرحيكالي كي خطيم الشان وش مالي مى يەعلامتىن جەسلەا فرايى، كىكىن بىم اس امرسىنى تىنىم دىپنى نىنى كرسىكىنى كەلس مسلم کا ایک دوسرا میلوی سے اوروہ سے سے کہ کالج کے عرص وطول سے برصف سع ساتعانتظامي شكل سيكفشي منس ، عجم يدات دريا فت موك سيخوشي مهوني كدآب أيك بترنفستي تحقيقات السمنكا مرك علق وحالهي يمال واقع مداس كرنى جاست من مين محرل كرميس في سب فديم ألكش يبلك اسكول وراكسفور ومي تعليم مايئ بها بداير اكسا قدرتي باستري كه آب كى ما نندمين بهي ا مكيب البيئ كالج مين حبيها كه مع سهي و ليسلن " مت ائم ر کھنے کو نمایت میں شمیت تصور کروں آنیا سے لئے اس سے بہتر کوئی طراقية مني بي كدكالج سيمقلق اب انتظام مي آب مرسيد مرحوم كي قرار دا ده اصول کی بیس کا آپ سان اسینم ایدرنس می د کرکریاسهم بیروی کری كي شك اليس كد آسياكي تحقيقات مذهرت ال دا تعاسة ككفتم موعاك كي جعلاً ولقع بوك بس اورجن كوهيم ظام بسي اس مار وخطره كاجوآب ك معاطات ميں میں آیا، باعث خیال کرسکتی ہے، بلکہ آپ کی تحقیقات بدریا مرنے کی طرف بھی مائل ہوگی کہ آیا ذیر سطح بھی کچھ اسسیاب ایسے ہوتی طالب علمون سے ایک الیسے طرز اختیا دکر اے سے باعث ہوئے جوکد لیسے تعلقات،

ک نمانی میں جیسے کہ استادوں اور شاگردوں کے درمیان ہونے چاہئیں، اس معاملہ پراسقلال سے قوم کرنے اور ان تقالص کو جوکلی کے نظم دستی میں آپ بائیں نیخ دہن سے فع طرنشین کرنا میرے سلے بائیں نیخ دہن سے فع طرنشین کرنا میرے سلے غیر صروری ہے ، کیوں کہ ایسا کرنے کا آپ نے مجسے بہلے ہی اداد وظا ہر کیا ہے اگر آپ کی کمیٹی اپنی تحقیقات صدافت سے ساتھ اور بلاخو من مائی آخب م دے میں اور اگر آپ ان نقصوں کو جبکا کہ سے انگرا میں ہے کہ دہ انجام دسے گی اور اگر آپ ان نقصوں کو جبکا کمیٹی کی تحقیقات سے انگرا من مو دور کر سے گی اور اگر آپ ان نقصوں کو جبکا کمیٹی کی تحقیقات سے انگرا من مورد دور کر سے کی تد بیر کر ہیں سے جو ال کی صلو و گر مرد گی اور آپ کا کالج اس بر بیٹ بی سے جو مال کر سی بیٹ آئی کی کراس خوش مالی سے جو اب مک اسے فیس بر بی نیستان یا دو خوش مالی کے دُور ہیں جم لے گا ہیا

طلبا کا خط آ نربری سکرٹری کے نام این ٹایخ کوطلبا کی کمیٹی سے سکرٹری کے طلبا کا خط آ نربری سکرٹر کا م

جس میں بعض اخارات کے اس واقعہ اور پولٹیکل معاطل ت میں رست تا کم کرسنے ہر انطارا ضوس کرکے ۱۸ مارچ تک کاکیج کھوئے عالے کی ورخواست کی -

کمیشن کا کا هم اورج سے کمیش نے اپناکا م شرق کیا اٹنا ن سے تمبروں بعض چشن کا کا هم اور بلائے تدیم د حال نے تخریری د زبابی شها دئیں بنی کی مردوروں بعض چشنے اصحاب نے آئریری سکرٹری پر بھی الزامات قائم کے اوران کی کمروروں کو بیان کیا مشر محد علی نے لیے مضامین جو انگریزی اخیارات میں سکھے تقراب بیان کو بیان کیا مشر محد علی نے مضامین جو انگریزی اخیارات میں سکھے تقراب بیان کے سات کی کوجود و و خرابیوں پر مطلع و تنتیز کر ہے ہے آئے تھے، آئدوں نے بھی آپی با تیں تھی بیان کی اورائی درایسے خطوط دکا غذات بھی بیش کے جو لطور قدی دا ذری ان سے ا

قواب محسن الملك كالمتعقا الم اليج كويتقيقات متى بوكى ادراب نواب كالملك المراب نواب كالملك المراب نواب كالملك المراب نواب كالملك المراب كالمتعقا المراب كالمراب كالمرا

ید شرص وقت اخبارات بین اکع بوئی تو ایک عام بے مینی بیبلی می ، انگریزی ور قوی اخبارات نے نواب صاحب کی فدمات پر تنجیره و ولی رنج واضوس کا اظار اور مرگوشهٔ بند کے مسلما نوں نے استعفا واپس لیے کے سے اصرار کیا صد باخطوط اسی میں سے موصول بوئے، اُن اعلیٰ حکام کو بھی جوایم کے اوکولی کے ساتھ ولی بیپ و بهدر دی دکھتے تنفی تردد بوگیا تفاین افغائی لفٹٹ گورنر نیاب نے بیخط لکھا کہ :۔

الا ما پن خناد ام الله من کیمپ نیاب پرائیوس د کانفید نیش در اندیش در از اس مادن می می بنیاب در دو اس مادن کانفید نیش منتفی بوت و منتفی بوت بر مورد بوت ، میچه تو کی ایا اندیشه محسوس بوتا سے کریدان آدا دا دا دکارے معبوب بانے کی علامت ہے جو آپ کی آزا دا دکارے و دانشمنداندا در سنجیدہ ہیں مختلف ہیں ۔

اوربدایک ایسے اوارہ کے شقیل کے لئے کچھ نیک فال سامنیں علوم ہو تاحیر کو میں اسبتاک ہندوستان کے بہترین اواروں میں تصور کرتا تھا اور جوتا م لت اسلامید سے سائے باعث نازش تھا۔

کل می موجود سے مرحل مزاری واب نے مجدست میان کیا تھاکہ آندوں نے لیے بھانے دیا بھیتے ) کوئلی کرٹے محص اسی لئے بھیجا تھا کہ دہاں طلبا ایجھے طور طریقے کھیتے ہیں اپنی بڑوں کی عزّرت اورار ما بنظم پنٹ کا احترام کرتے ہیں اور حفظ مرات

ملحوظ رکھتے ہیں۔

کمیاآینده دس پنج سال کم صورت حال بین ده سکے گی، میری دعا ہے کدالیا پی بولکی سٹ بدالیا نہو " آپ کامخلص ایسٹس

والبری سختها اورای بهت براے اعلی طبقہ سے نبیلہ برغور کرنے کی مسلاح
دی گئی کہ موجود و نازک موقع پران کاعلی گرھ چھوٹ ذاہیت ہی ہے وقت اور نا خاسب
دی گئی کہ موجود و نازک موقع پران کاعلی گرھ چھوٹ ذاہیت ہی ہے وقت اور نا خاسب
ہواں سے اصرار عام اور حالات کالج کو کھوٹا رکھ کر اُنہوں نے استعفا والبی لیاجس سے
و و عام ہے مینی اور تروو و و فع ہوگیا اور اخیارات میں عامۃ اظارم شرت کیا گیا۔
اور لٹر کو اُنٹر کیا جو اور قالی کو اور لٹر ہوا قدیم اور حال سے طلبا بر نہوا کو در میان پر نہوں کے اور اُنٹا ن کی طرف سے طلبا کے ساتھ صلح و صفائی کا اظار کہا اور کہا کہ جو ملط فہ یا س ہو چی ہیں ان کو فراموش کرنا لازم ہے اور از سر نواٹ اف اور طلبا سے در میان ہرد دی و اتحاد کا رہشتہ فراموش کرنا لازم ہے اور از سر نواٹ اف اور طلبا سے در میان ہرد دی و اتحاد کا رہشتہ قائم ہونا چا ہے۔

مشرعیدالویل بجنیدی فطلبا کی جانب سے پرنسیل کا شکر مدینا بیت بوش سے اداکیا ادر فطا ہر کیا کہ ہم اب تمام شکامیتیں میول گئے ادر بدستورا طاعت د فرماں برداری کے سائے تیار جس -

کمنٹروں کی راد رسط اور بڑی کوٹرسٹوں کے اجلاس میکمنٹری کی ربورٹ بیٹ ہوئی کا میروں کے پیخط تھے۔

اس دیورٹ میں طلبا کی نا فرما نی سے دجوہ ۱۱) ممبران انگلش اسٹمان سے سیشیس برنا کو کی تبدیلی ۔ د ۲) معنامین اخبارات بوسم و اعلام سے مشروع ہوئے۔

دس، مصطفے حین دصنوی کے معاملہ سے اس امر کا تبیت کی سماعت منین الحق

بلکدان کا بیان میم متوحب سراسے ۔ ملہ

دم ، فطيفه يان والول مح نام كا اخلار-

ده ، تحریری معدرت اورآنریری سکرتری سے دعد ہ سمے بعد حید اورطلبا رکی سزا-

د ٢) غلام سين كى سزايا بى صب كوطلها ب كنا وسمحية عقر -

دی بوجه اختلات زمان طلبااوراشات سے مابین علط مہمی۔

تسليم كئ سكُّ اوربيرائي قرار دي كُني كه:-

۱۱) با هم بے تقلف میں اور دوستا مذفعات اور برتا کو ایک جانب سے اور و مسری

مانن سے دلی مسرت سے ساتھ اپنے آتا دوں کی اطاعت دفرماں برداری ان دونوں قدیم روایات کو کا کم رکھا جائے ادران کا کھا ظاکیا جائے ۔

دی صطلاح وظیف ترک کی جائے اور قرص حسن مرکھا جا کے -

رس) ستدكيب فائم كى جائد

دم، بور ونك ما وس مي كماب شكايات وكلى ماك -

(۵) ٹریٹوری سٹم حاری کیا جائے۔

د ۹) برنسیس ورآ زیری سکرٹری کالج کے انتظامی معاملات میں ہمیتا کیا و مسرے سے متورہ کریں ۔

د، ایک جمال سرایانی جائے اور کوئی جمان بورڈ دنگ ماؤس میں مذرہے ۔

الله يتفاعده تماكيمن غريب طلبا، كواملادى دخلا لعنادي في سه ديئه عاسق عقم أن كانام الله يتفات الله المام المناطق المنا

ان امورك بيدسين في عام داك يدتخرركي كد: -

دد شورش کی دجوبات اوراس میم کے دا قعات کے آیندہ تدارک کی تدا ہر رہی بند کے بعداب ہم بیرجا ہے ہیں کہ خنیدعا مر میارک بھی کریں - دوگو ابوں کے تحریری بیانات کے ،جو ہارے سامنے بڑھے گئے ،طرز بیان کی سنب ہم لین سخت نا داصی کے افعار کو با فعل جائزا در درست خیال کرتے ہیں اوراس طرز بیان کو بالکل ناحی اور نا درست سمجھے ہیں ۔ ہم اس امرکا بھی افعار کرنا چاہے ہیں کہ ہم کو اُن کی دایوں سے اختار حت ہے۔

طلبا و کاطرزعِم ہاری دائے میں نا قائلِ جائیت ہے جیساکہ فی الواقع خو د اُن کو می معذرت نامیہیٹ کرنے سے صاف دلی سے ساتھ تسلیم ہے -

فلام سین کی سراسے احکا مات کے بعد دیگرے بالا تباط جادی ہوسے
معتملی طلبا کی شکا یات کی بنا پر صروراً ن کی خلط ہمی ہے۔ برب بل کی خاش اول سے آخر کا سی کہ کا تنظیل پر حمداً ور ہو سے سے المرام ہے نا گوا ر نا گئی سے فلام سین کو بچایا جائے ، لیکن دا تعی ہم یہ نوٹ کرنا چا ہے ہیں کہ ہاری دائے میں پرنسپ رہے آخر کا منایت بے لوت اور فالع نہیں ہے ساتھ عمل کیا اور میر کہ اُنہوں نے آخر کا مات ما بحد تھے۔ ہم پرنسپ کی کو سے اس ما تعمل کیا اور میرکہ اُنہوں نے اپنے احکا مات ما بحد تھے۔ ہم پرنسپ کی کو سی نا کہ ماکہ اور میں کہ کہ آنہوں سے نا کہ اُنہوں سے نا کہ کہ نا کہ اُنہوں سے نا کہ کہ نا کہ کہ کہ نا کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو

ا یک بیخال با یا جا ما سے کرموجود ہ اور بین اسٹان کے ایک ممبر کا برما کو

بعن او قات درشت دہاہے ، ہم خیال کرستے ہیں کہ اُس کی بنا وا تعہ برسے ہما بین یہ دائے بھی جو دائس کے (بمبر لور بین اسٹنا عن سے بیان) بر بہنی سے ، صر در فلا ہر کریں گے کہ ہارے خیال ہیں اُس نے لور ڈنگ ہا دُس کی اندرونی زندگی کی طرف کافی قوج بنیں دکھی ، لیکن ہا دی صلاح ہے کہ اس معا ملہ میں سوائے اس کا رروا فی سے جو پرنسیس منا مارس ہمجھ کر کر سے بالفعل اور کی جو برنسیس منا مارس ہمجھ کر کر سے بالفعل اور کی جو برنسیس منا ورکا کی سے میں اور کی ہے ہماری سے دائی ہے ہیں دائے کی معن و

مرزا عا بدعلی بگی ماحب اور نواب دقارا لملک سے الگ الگ ختلانی نوسط شامل کئے مرزا صاحب نے ایک عمتید سے بعد لکھا تھا کہ:۔

د کلی استان نے ٹرسٹیان جا عت کراں کی جگہد نے کی اور آخریری سکرٹری
کے باتھ کی وہ قوت میں عنان حکومت می کئی درسی دجہ سے خواہ وہ وجہ
دسوخ کلیج اسٹیا من کی گورشنٹ میں بلا واسطہ آخریری سکرٹری سکے ہو یا
آخریری سکرٹری کی بالیسی ہی لیبی ہو کہ وہ خلاف مرضی کلیج اسٹیا من سکے
کچھ کرنا نہ جاسے اگر سلبین تو بنا سے کہ فرد ہوگی اور آخریری سکرٹری ایک

اُ ہنوں نے بیدائے بھی دی کرد مشرگا ڈیٹر ہوا وُ ن کو فدرًا علیمہ ہ کیا جا سے اور اس قدر تحریئی عظیم سے بعداً بندہ بتر یہ کی صرورت انہیں ۔

نواب وقا را کملک نے مشر ( مولانا ) مختملی کے معنامین کو امیا سیاستورش میں شامل کرنے سے اختلاف کیا ، حالات اور ڈسسیلی کے لحاظ سے مشرکا ڈیزیرا کوئ کی مشبت رائے وی کہ بالفعل ہے دکھلا سے سے کہ ان کی خدمات عہدہ بُروووڈی کی مناب کی خدمات عہدہ بُروووڈی کو نالیستد کیا گیا ، اس عہدہ سے علیجادہ کیا جائے اوراُن کا اعما فہ جو یکم اپریل سے منطور ہواہے روک ویا جائے اور ٹریٹوری سٹم ہیںان کو کوئی معترینہ دیا جائے نیزدیگر اصلاحات میں ڈائننگ ہال سے انتظام کو اگلت بمبراسٹاف سے تفال کرم ندوستانی ممبر سے سیرد کیا جانا بچویز کیا -

مرستی کمدیشی کا اجلاس ا وجود کید نوایعی الملک نے اس اجلاس کی شرکت سی مرستی کا اجلاس اسے لئے خاص طور پر توج دلائی تھی گرصرف اٹھارہ

اضعاب نے مشرکت کی۔ نواب صاحب اس زمان میں بمبئی میں سقے اور چوں کہ زیادہ بیار سے اور بحد کی ۔ نواب صاحب اس زمان میں بیار سے اور بریت زیادہ ختیف ہو گئے سقے ، مشیران طبع سنے آرام دسکون کی ہدامت کی معتی اس ملئے شرکی مذہوسکے ۔

ٹرسٹیوں سے تقریبًا تمام تجا دیز مندرجہ اس رپورطبکسٹن کونمطورا در مرزا ما بدعلی بیک اور نواب وقارا لمائٹ کی اختلا نی را یوں کونا منطور کیا۔

مظر کا ڈوٹر برا کون کا معاملہ کرنے ہیں برچھ پڑاگیا ، طلبا کے رویہ برا خلا رہا ہندگی کے ساتھ ان کوسخت طور برمتنبہ کیا گیا کہ ''آئیڈہ ڈسپلن کی ضلات درزی کا انسسرانی کالج کو بنا بت بختی کے ساتھ تدارک کرنا پڑے کا ''

پرنین کی سچی ہدردی اور دل سین کا جوان کو کالج کے ساتھ ہے اعتراف کے کرنے دوٹ آن کا نفیدینس مایں ہوا۔

نوط كميش فاين داد رك من سب ذيل نقره عي ترير كما مقاكد :-

دو ٹرسٹ سے موجود ہ کالنی ٹیوش کی نعبت یہ امردا قعہ ہے کہ ٹرسٹی شب سے صین حیات اونے نے سے معنی ہرت کچھ نا راضی ہمارے سامنے نتہا دت میں طاہر کی گئی ہے۔ ہماری را سے میں ٹرسٹی سے منعم سے منعم میں تا ٹرسٹی کا کوئی عیب بنیں ہے ،لیکن نوا ہے میں الملک کی را سے ہے کہ آمیدہ جو آسامیاں فالی ہوں اُن پر نئے ٹرسٹیوں کا تقرر اپنج سال سے سئے ہو کہ اور نواب وقادا لملک کا خیال ہے کہ ذرکورہ بالا ہج بیز سے کھا طسے راہتی نوششوں کی نوششوں کے ایندہ بر

نوام من لملك يرافها راعتاد النام رسيون-الااعترات كيا ادر جوالزام ان سيمنوب کئے گئے اُن سے اخلات کرکے ورُوٹ آ ٹ کانفیڈ میں مایس کیا اور حسب دیل تار بھیجاکہ درہم ٹرسٹیان موجودہ اجلاس واقع ۲۷ مرکی عند المام نمایت اور کے ساتھ آپ کی ان سٹان دارمفیدا وُرسل تومی نمدهات کی سنیت دلی شکر گزاری اور احسان مندی کا اظها رکرتے میں حوات ہے ساخ تمام قوم سلمانان کی عمدً ما اور کرستہ لعلوم کی خصوصًا انجام دی ہیں اورآپ سے بیٹیوائے قوم ہوئے برکا مل اعتما وکرتے ہیں اور نهایت خلوص سنے آپ کی درازی عمرا درجعبول محت کی دعاکرتے ہیں ؟ نوا ہے میں الملک کے ول مر النوائی میں الملک بها در کے دل برگذشتہ ا فروری کے دا تعات کالج نے ایک نایت گهراا تربیدا کیا تفااه راس زماند میں بیض موقعوں پر میمعلوم ہوتا تھاکہ نوا پھن الملک اب مبت دنوں تک زند ہ ہذرہ<sup>یں</sup> ا مك خاص موقع برحب كد تحقيقا ميكيش بهدري لقى د و ميليدس أله كردوسرك كمره میں آئے اور وہاں آکرا کی آرام کرسی برٹھنڈے سائس میرستے ہوئے گرسکے اور کھنے لگے کہ سیلے ہی اس کم سخبت دل میں زخم مراہ سے اب اُن زخموں میر ۰۰۰۰۰۱در نك عِيْرك ديا اب من زندكى سے نمات آگے من اس كے بعد سے عورو ، رسٹيول یا کالج سے کسی ملب میں شرکے منیں ہو کے کہائی تشریف سے سکتے اور وہاں جاتے ہی

بن من المدرسة مع موجوده ترستيون كوعي الميخ برس كے لئے تصور كيا جائے كي ترستى ترستى كي ترستى كي اللہ اللہ اللہ كا اللہ

یوں تووہ عرصہ سے بیاد ہیں آئے تھے بیمن اوقات مالت بہت نا زک ہوجا بی اتھی مگر بھر تو می در د اُن میں طاقت بدا کر دیا تھا اور تا رہ حوصلہ دعزم سے ساتھ مصروف علی مگر بھر تو می در د اُن میں طاقت بدا کر دیا تھا اور د ماغ و رقیح بران دا تعا ت کا بہت معن ہوجا ہے تھے اس مرتبران کے دل د مگر اور د ماغ و رقیح بران دا تعا ت کا بہت معنت اثر بڑا ، ایک خط مورخ ، ہمکی موسومہ ماجی عبدالشر مان صاحب کمیں سمار نبور میں کھتے ہیں کہ :۔۔

‹‹ آپ صاحبان سمجهلین که میراریخ اورغم اور بهایه ی اب مذحا دے گی حب تک یں کالج کا سکرٹری رہوں گا ، بست گالیاں کھائیں ، بست آفات سے مگرزاب كالياں كامن كى طاقت ہے ، مذايغ مغرز ٹرسٹيوں كى طرف سے باضا بطہ ذليل مونے کی تمت ہے اور مذکلے کو جنگ دجدل کا اکھارہ نا المنظور سے ورزمیں بعی سینه میں ول اور مُندمیں زمان اور ماعظم میں قلم رکھتا ہوں، شپپ چا گئے لیا**ں** سننا وركيني آب كوماضا بطه اورعلانية وليل بهونا كوا رامهني كرسكنا مكركم مخبت ملمان اليهے ہی بدنا مہر میں میچہ وبوں تو پھروہی زمانہ آجائے پوسیڈجمود سے زما مذیب مرداعا بدعی بایک صاحب نے بمیفدط ثنائع سکے تقع اس لئے با باس نالائق مول محمد نه قدم كادر د نه كالج كادرونه الين عهده كى عزت كى ميروا مذلة كول يردهم، انكر مزول كاغل م ادرب ايان ، گركيول الييشخف كور كھنة ہو خصوصًا البي عالت مي حب كه اليي عالمت يرمونح كيا ہے كه برداشت نهيركرسكما سی اس دقت ایک خاص وصرسے مجبور مرد کیا در ندمی ارب ایک ن سے لیے سكرٹري رہنانتطور مذكرماً اوراسي كامجھ ريخ ہے اور سيح يوجھيو تو ہي ميري سايد ب اورس بایری کامنگور بول که اس فاس زماندس میری بری مرد کی ادر دمشنا موں اور کا لیوں کے اکھا ڑے میں آئے سے روکا ، فداسمیری بیاری کومیری مدد کے لئے قائم رکھے آکد ما منے گالیاں کھانے سے بیا رہو "

اسی طی دو سرے خط مور غه م حوالا ئی ہیں جاجی موسی خاصا حب شروانی دئیں ہی آوئی کو کھتیں پردر کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ بچھلے معاملات اور بچھلی کا دروائیوں کا ذکہ کہ دول کو کئی اسے بابیٹی آئے اور کیا جالات تھے کہ جس سے وہ نیتجے بیدا ہوئے جو سیب نے دیکھے میری جاب والدر زندگی سخت محقی جنج گیا ور نہ شجھ حاجی حاجی اور زندگی سخت محت محتی ہوئے گیا ور نہ شجھ حاجی حاجی حاجی حاجی حاجی ماحب دہ دوحانی صدمہ ہوا کہ بلامیا لیندا بنی عمر سی کھی مذہوا تھا۔

میری سادی محنت برباد گئی میری سادی عزت آدی سے مشرط لیے کے سکے کافی اور علی نہ ہوا تھا ہوتا آدی سکے سنے کافی اور علی نہ موسی کی اور میں مرجا با اور کالئے کو شنہ نہ و کھا تا تو ہوت اچھا ہوتا گرا بھی تسمست میں احزی عمر سی بچھ اور سنتا اور و بکھنا منظور سے کہ بھر آتا ہوں اور جہدروز رکا کا در صدمہ اٹھا نا بڑسے گا گا

زیادہ تدکو نی مطعوں بنیں ہوا ہو گاکالج کی بٹاکرتے وقت کو نناشسالیا ند تھا ج اُن پر ند کیا گیا ہو ؟

لیکن بیرسب خود غرضیاں اور چیش تھے نہ نواب دقارا لملک کھوٹے ہوئے اور نہ دوسرے امیدوں میں کا میاب ہوئے اور نواب کس الملک سے ہی ثنا نوں پر بیا بار دیا اگر چیشین ماہ لید قدرت سے راستہ صاف کر دیا ۔

واقعات برخمصرتريس والالج كامقداساسي سياسي طمخ نظراس كى بليكل واقعات برخمصرتريس والتيان استان كانتيارات اقتارات مكومت كاثرات شرسليزك مالات اولد بوائريس دومتما رب جاعتي بيسب امور نواب من الملك كة ما بوسه با بهرتمه اس بيسب سه زياده كالج كى تمزلزل مالت ماعث تردولتي -

ان ما لات بس ده کوئی الیی بالیسی اختیار کرنالیسند نه کرتے مقصیم فائده مشتیه ادر مفرد تقیم فائده مشتیه اور مفرد تقیم فائده مشتیه اور مفرد تقیم به به انهوں شام کروری کو بخو بی سجه لیا تفا اور کم از کم خالفت کی لائن اختیار کرتی به بی آگران سے دفیقا ن کارمفنوط دو نے قرم بس ده عزم اور فیاضی بهوی جو نقصان کا بدل به سکتی اور وه اولی بوائر جو صرف زبان و فلم بی سے کام لینا اور بهروقت آفریری سکر ٹری برمکومت جانا ہی جانے تقصلحت اندینی اور سے لوی ایس مدد دسیتے توسا دی شکلات آسان دوجا بیش ۔

برمال این فاسد ما ده کا میموٹ مانامی بہتر ہوا ا درآ بندہ کے لئے راستہ میں اللہ میں بہتر ہوا ا درآ بندہ کے لئے راستہ میں احبار نر بہون لا ہورسے کس قدر بما مع تبصر کیا ہوکہ مرت مرت مرت مرت اللہ اللہ کا ایک فیر نہ سرت اللہ کے دوستوں ہی میں بحت قلی وافسوئل کے ساقہ شنی جائے گی طریر میلک میں اس کو نما بیت افسوس سے شنے گی کے ساقہ شنی جائے گی طریر میلک میں اس کو نما بیت افسوس سے شنے گی

جس نے حقیقی طور پر آس نحف کا ایثار دیکھا ہے آس نے اپنی زندگی کو تو م کی بہبودی ك في من و ما عالان كداب وقت تفاكده والين دوستون اورغ مزول كي سوسائتى بين آدام كرما ، مگراس في الم وقع برجب كدكو في شخص مرحم سرك سے تقدّس شن کوسینھا لنے سے قابل نہ تھا سکرٹری شب سے عہدہ کوقبول کرسے صرورتِ وقت کو بوراکیا۔ سکرٹری شپ کے زما ندمیں اُس نے کالج کے و قارا و ر اغراد کو بٹرھایا۔ ہائیں کبرشن کالج کی مالی حالت کو سُدھا دینے سے لئے اُس کے مندوستان کے دور دراز حصی میں دورے کے ، نیعارتیں بڑگئیں ، سنے دظالف قائم بوك ادرنى بردفسسراي قائم كى كئيس اوريسب كچه أس سك أس مالت مين كياجب كه أتس كوكوني مدد منين ملى ، بلكه زياده موزون بهوگا اگر ہم میکمیں کم خالفتوں کے طوفان میں اُس نے بیسب کچھ انجا مردیا . بہندوستا نی زنرگی کا موا د فا سدایک اندرونی د بال ہے جوعلی گرشه کالج کے معاملات میں جسیم یا یا ما بآہے کما جا بآہے کہ نوالے نگلش اٹسا من سے اٹناروں برعلیآ ہے اوراکٹ م سربراً در ده ا در روش عال سلان به مسنه مین می تامل نمیس کرتے که نواب موسوف نے این اعتبار کھو دیا ہے لیکن وہ اصحاب جو بحد ن کالج سے معاملات سے آگا ہی <del>کھتے</del> ہیں، نواب صاحب کے حق میں انعات کریں گے اگر دہ نیسلیم کریں کہ یا وصف المينے مشيروں كى نحالفت اور برائے نام دوستوں كى الامت سے اس سے كالج کے ایکرکٹوا فسر ہونے کی حیثیت سے عبیب کامیابی عال کی ہے اگر نواب صاحب كواپيخ جليسون كى طرت سيم كچه مجى مد ذلمتى تو ده گورنمنشا وركالج كاكتراشا ت سے انڑات کومبت کچھ کم کرویتے ۔ ان حالتوں میں اُن کی وتبددا رمایں نمایت کل ا در کھن بھیں اور تبیعیب نہیں ہے کہ اُنہز ں نے کو ٹی زیادہ بہتری کالج کو نہیں کہ بلدية تعيب سي كداً مَهُول سے موحودہ فرانص كواس خش اسلوبی سيمس طرح

انجام دیا اگران کا استعفا منظور دوگیا تو اُن کی باشینی کامسته منایت وقت طلب او کا-برحال اُن کا کونی مجی جانشین کیوں نئے و دو یقیناً ننایت خوش نفیب ہوگا اگردہ اُن اعلیٰ کا رہائے جو ذائیا حب اُن اعلیٰ کا رہائے میں اور کشیر مجیجے احباب اور البین تراحوں کی بہترین یقر نفیات ساتھ انے سرانجام و سے ہیں اور کشیر مجیجے احباب اور البین تراحوں کی بہترین یقر نفیات ساتھ اے کرملیجدہ ہوستے ہیں ی

# ايام است علالت و دفات

صحرت کی عام حالت الزاب مین الملک کی محت عرصه سے فراب تقی کالج اور محن الملک کی محت عرصه سے فراب تقی کالج اور محن الملک کی محت عرصه سے فراب تقی کالج محلی میں تران ترفیال مقافه یا بیطیس کی تیرانی شکا سے بعتی اسی سی تقلیف بہت بڑھ گئی میں گزشتہ جند سال انتھائی محنت میں گذرے سے اور اگر جبراس سے نیاں وار نمائج سے ول قوی مہوگیا تقالیکن واقعات شورش نے زبروست دوعمل کرویا اور امراض کے شدید محلے شرق بھوسکے ناچار مہیں جانا پڑا جبال شیران طبی نے اصراد سے ساتھ کام کی بحث ما استدام می بہت ما مدی ، گرکام سے بغیر توجیس ہی مذتھا۔

صبرحبین کیا اورسی ما ندوں کی تسکی کی -

شمله كورو اللي المستمبركوالله وه سے روانه بهدكرايك ايك دن على گرهدادر

مرصر فورتین مرصر فورتین این اصلاط ت کی اور می اعلی حکام سے ملاقاتیں جو ہیں اورائم توجی دسیاسی اغراص سے لئے ملاقات کی اور می اعلی حکام سے ملاقاتیں جو ہیں اورائم توجی دسیاسی معاملات رگفت گوئیس دہیں -

مرص كاحلا ورانتقال إيسب كجه موراتها كمشمع حيات عبله دبي متى آغاز اكتوبريس سرح بإده كا دوره بهدا محصره المسر، كردن يرودم أكيا احصنور واسرك سن لين قاص داكشركوللج كي لئ ماموركيا دومارعل برّاحی کی نوبت آئی کیکن آفا قد منوا اور حالت ردّی برد تی حلی گئی۔ ۱۸ اکتو برکوجب کم المجي ببوش وحواس قائم سنفي اس اسنح العقيده مومن او رضدا ورسول يرلعين كالالسطين دا معملمان نے لیے ووستوں اور ملازموں کوج فعرمت میں ما صریحے گواہ کر کے کہا كى نستجهاب اپنى زندگى كامتيا دىنيى آب سب كواه دېس كى مې ساق دل س كلمكالة إلا الله مُحَمَّنُ تَشُولُ الله يُرمنا مِن سِي في عَلَى وقوم كل له منظم من الدون المراق الله الما قات كم تعلى الله وزال مع موقع يرايي تقريريكما تفاكم ور مجمعلوم من كدائب سك تماد اور نهايت بردلفرنير سابق سكوترى نواب يمن الملك كويرسه بيال أسين ككس قدرآر زدتقى العاش مي أن ك زمار في بيال آيا وهذا الكين برمات شدى در تعياين رملت سے چندون بیلے دہ شرد مرمیرے کرہ میں شیطے تھے اور اُس دت کے لحاظ سے) میں جا نتا ہوں كدده الدوان كوكس قدرع مزيد عقيمن سع بهال آب كوتعلق بواً سياسي كما بوكواس كالبح مي البيل العدابي كنه دست داست اورايى كوشفول در شال كواس كالج ك ك ك أنول ايك بايت بها در ترجيوراي-

فدمات کی بین وه نیک نیمی کے ساتھ کی بین اوراگران بین کوئی نطی واقع بوئی بہوقت یس بے تصور مہول کیوں کر میری نمیت ہر حال میں نیک تھی اور فدا میری نیک نیمی کا شا ہدہے " وات کوغفلت طاری ہوگی اور دو سرے دن مر رمضا ک مسالے حوا اکتوبر منا ہدہ کو بہ شیح شام کے وقت داعی امل کولیبیک کہا آٹا یلانے وَلِمَّا اَلْدَیْ لِمِنْ اَلْدِی مِنْ اَلْدِی اِلْدِی اِلْدُی اِلْدِی اِلْدِی

### حالي

جن قت کا دهرکا تفاوه وقت آگیا آخر یارون بیصیبت کا سال جها گیا آخند مده ملک کامن ده ملک اون کاغم خوا ر سرکرے مئم قوم کے کام آگیا آخند سید کا بدل توم کونکل سے بلا تھا۔

اس ید کا بدل توم کونکل سے بلا تھا۔

اس کو بھی وہ ہی قوم کا عمرکا گیا آخن سید کا بدل تھی ہوتے ہوتے ہوتے جا ان تظاما میں انتخابی کے مہروں نے جمہیز دیکھین اور ویکرا تنظاما میں انتخابی کے میروں نے جمہیز دیکھین اور ویکرا تنظاما اور گیا ایک میں میدان میں نماز ہوئی، تقریباً تمام ملانان شار مشرکی سے بچل کہ لاش آما وہ میں دفن ہونے والی تھی اس لئے قابوت میں دکھی گئی، آب وت پرا کے وہ شالہ تھا اور آس پر عمید اول سے بار مجابے ہوئے ہوئے دیتے ، بیرتا بوت ریلوے ٹرین میں دوا نہ ہوا اور امروم ، مولوی غلام محرصا حب شماری ما بوت والی گاڑی میں قرآن وہ نماز کا دکا تک آئے۔

ما دید رئیس شماری کوئی مین تقل بردس تیام بزیر سخت مین مون می زیادی بوئی تربا بوللهمد ما دید رئیس شماری کوئی مین تقل بردست ادر بسیل اتفال کیا - با بدما سب نے بوری دلسوزی سے خدمت کی اور دائے ، درسے ، قدسے آئیس آرام بونجانے بین سعدر سے ۔ شدم تنا یت بر بوش کام کرنے والے تھے عالم تھے اور اُن کے وغطیس خاص آئیر تقی حب سے شددہ قائم برداین زیرگی اُس کی ضرمت کے لئے وقت کردی سے اُرائی میں انتقال ہوا ۔ ندفین اتری سائن خم ہوتے ہی شارسے برصر ناک فریا کے انجر تمام مندوستان میں بیونے گئی کالج کے ٹرسٹیوں کو اطلاع دی گئی که در نواب معاصب کی وصیت سے مطابق لاس اٹا و ہیں د فن کی جاسے گی "اس اطلاع پر تقامی ٹرسٹیوں نے فورا میٹنگ معقد کرسے ایک رزولپوش میں مرحوم کی خدات سے بترجیش اعترات سے ساتھ قرار دیا کہ: ۔ ‹‹ سرمسيدك بيلوس وفن ك جاف كاحق اكن س بيره كرا وركس كو موسكما ب اگرواب ماحب مروم نے کوئی وسیّت آنا و میں دفن کئے جانے کی نت کی ہے تواس کی وج فالباً میں ہوگی کہ خان ہمادرزین العابدین خال مرحوم سے دفن کئے جائے سے بعد ماص وجوہ سے يه رز وليوشن ماس كيا كيا عماكه آينده كون تخص كالمج ميں مذونن ميوسنے پائے اس رز وليوشن كاعلم فواب صاحب حوم كو تفا أننو ل سے اس خیال سے كه مدرستدالعلوم ميں میرسے دفن كئے جانے كى نسبت شايد کوئی دنت ہوا گرا س تسم کی دھينت کر دی ہوتو تعجب بنيں مگر أن كى حالت فاص ب أن كى دات براس رز دليوش كاكونى الريني بونا چاہے ٔ مدرستہ العلوم کی ہنا بیت بتیمتی ہوگی اگرا ن کی لاش کسی اور حکیمہ فن كى جائے، أبتوں سنے تمام زندگى بررستدا تعلوم ادر قوم كى ضدمت ميں قرباب کی اور وہ مرتے دم مک بس اسی ایک دھن میں لگے رہے اس لئے ان کی لاسٹ سیس دفن ہو نی عاہیے ان کا دحو دیمض ایک تیمنی دجو دہنیں ہے ملکہ ایک توی دجود ہے اس لئے اُن کی لاش کے دفن کئے جانے کی سنیت ہے دبنے کا سب سے مراحی قوم کوہے اور مدرستدالعلوم کی سرزمین اس ت

له سرسبد کے خاص دوست محف الله عمیل متقال بردا قدائی کے صاحبراد والی سرسید کی اجارت بغیر سرسید کی قبرسے چند فٹ فاصلہ بیردنن کرکے مقبرہ بنا دیا۔

کا ستحقاق کوئی ہے کہ میں شخص نے اپنی زندگی اس کی خدمت میں قربان کر دی اُس کی لاش اُس ہی کی گو دمیں دی جائے ؟

۱۱ د ۱۱ د ۱۱ کتوبر کی در میانی شب مین ۲ نبجے لاش علی گرده بیو بی اسٹیش باپی عیان کا جا در اکتوبر کی در میانی شب مین ۲ نبجے لاش علی گرده بیو بی اسٹیش باپی علی کا شری کا طلع ای گرد کا در ایس ماحب کے اعز اکا اصرار تعاکد لاسٹ اٹا وہ جائے گی، نواب و تا دالملک بھی جواس ساخہ کی طلاع باکر نوڑ الا مروبہہ سے روانہ بہو گئے ستے دس نبجے دن کو آگئے، آن کے سامنے وسیت کی تحقیقات کی گئی اور جب بیچقتی ہوگیا کہ کوئی وسیت نمیں تو گا ڈی سے تابوت آ آد کر کالی میں لایا گیا نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ ہوئی۔ مرسیدا ور مولوی زمین العابدین خاس کی قبروں سے درسیان ونن کئے گئے۔

دنوشی نواب محسن الملک کے وسع قلب میں معردی تھی، اُنہوں سنے اپنی رحلت سے
سات میبنے بہلے شورش طلبا کے زمانہ میں جہن خط تھے تھے ان میں سے ایک خط
میں یہ نقرہ بھی تھا کہ دو خدا میرے عزیر طالب علموں کی عمردراز کرے اوران کو بااقبال
میں یہ نقرہ بھی تھا کہ دو خدا میرے عزیر طالب علموں کی عمردراز کرے اوران کو بااقبال
کرے وہ قوم کے فخر ہوں دہ میرے مرتبے دقت اپنے سطا دت مندا نہ علی سے تستی
دیں میراخیا دو اُن محالی اوراپنے یا قوں سے مجھے دفن بھی کریں میرے کو کی اولا د
میں سے میرے کو کی بچے بنیں ، گر صبتے لڑ کے مسلما نوں کے میاں ہیں دہ میرے نیچ
ہیں گو وہ مجھے اپنا منہ جھیں مگر میں ان کو اپنا جگر گوشہ اور باید کہ دل مجھا ہوں اور یہ
بھی اُمید رکھا ہوں کہ مجھے اپنے یا قوں سے اسی دمین میں دفن کریں اور مٹی سے
وشعلے میری قبر پر اپنے میا دے یا قوں سے اسی دمین میں دفن کریں اور مٹی سے
وشعلے میری قبر پر اپنے میا دے یا قوں سے اسی دمین میں دفن کریں اور مٹی سے

اب آئمہ ماہ بعدان کی یہ ائمید بوری ہوئی ان جگر گوشوں نے سپر د خاک کیا ادریا دہائے دل نے میں د خاک کیا ادریا دہائے دل نے میٹی سے ڈھیلے قبر پر رسکھے۔

سله مولوی علید لحق صاحب بی اعظیگ محتمد مجن ترقی اُروه پره فعیسر حامعه عثما مید مرآ با دو کن درکن د و دعن الداری

یں ما، تیرا آنا مبارک ہوافدا تیرا مانا مجی مبارک کرے ، مجھ پر ہزاروں درو دا دیسلام ہوں اور تجھ پرتا قیامت خدا کی رحمین نازل رہیں ۔

### تعربت كيمنعامات ادرجية غيره

نواب محن الملك كي نبياه ساله قومي ضرمات او رفضاً لل وكما لات كا قدرتي قهضا تفاكدان سے انتقال كى خبرسے ہرجگهداور ہرطبقہ مين سنج والم سے حذبات بيدا ہوں سلمانوں کو اپنے محن درمہر کی و فات سے خاص کرایسے وقت میں جب کدر سیاسی تنقبل کے لئے ان کے تدیرو ذیا بنت اور فراست کی سخت صرورت تھی بنایت سخت صدمها ورنقصان بہنیا، ہرگوشہ ماک میں تعزیتی جلسے معقد ہوئے ،ایصال نواب سے لئے فاتحہ خوانی ہوئی اورسى دغم كا اظاركيا كيا اسلان واليان مك ك اس كو قومى ماد ترسيحما اورقوم ك ساتة اظار بهدر دى كيا - وليسرائ بهنداعلى حكام انسران عليم اورمقتدر لوگول في تغريقي "ما را د رخطوط بھیجے ، تمام بیغیامات تغربیت میں سب سے اہم میغیام اعلیٰ مصرت مصور نظام آصف جا ه سا دس <u>میزئوب عی خان</u>غفران آب کا تقا چرخفنو رم دوح الشان سیم معتمد بیتی کی وساطت سے موصول ہواجس سے یقیناً مرحوم کی رقع کوا بدتی کین ہوئی ہوگی۔ حصورُ نظام كا حصورُ نظام ك ننايت بي رنج سم ما عداية وريم لا ديم لل المحمل للك بیٹھا م تعریب اہادر سے انتقال کی انسوناک خبرشی ادر شجیم کم دیا ہے کہ میں ہے در نواست كرول كداب مرباني سے ترسليان اسطات اورطلباك درستر العلوم كو بزم کینس کی دلی تعزیت اُن کے اس عظیم فقفان کی با بت بہنچا دیں۔ يس مرهبي طلاع ديسكما جو ل كه نواب مرحوم نے جو ملى خدمات حيدرآبادكي اورجو تعليمى فدرات ملانول كى انجام دى من أن كى نبت أطاركيت ديدى كاطور بر مز بائسين نے بین موردیری ما ہوار وطیعہ تامین حیات نواب صاحب مرحم کی بیوہ کے لئے بیدی

منظور فرمالياس -

ال ب شارخطوط میں سے جو تعزیمیت میں موصول ہوئ بمبئی دینجا ب سے گور نزادر لفٹنٹ گور نرسے دوخطوط کے ترجیج بھی درج سے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو گاکد نواب محسل لملک کا کیسا وسیع ا ترتفا اور دہ اس حالت ضعت وصد مرسے یا وجو د کیسے صنبط و استقلال سے مصروف عمل تقے۔

سر را بی گور ترمیسی اتج یسنے نهایت ہی قلق کے ماتھ اپنے بیادے پُرائے اسم را را کی گور ترمیسی اتج یوست نواب من الملک کی دفات کی افسوس ناک خبر پڑھی ، نواب مرحوم ایک یا دو ہی روز قبل روز گئی شمار ہم سے سلنے آئے تھے ، کیا خبر محقی کہ ان سے دوبارہ سلنے کی آمید غلط موجائے گی ۔ ان کی دفات سے کما نا ن بهند کی بزرگ بیشوا آٹھ گیا اوراب اُس کی جگہ پُرکر تی نها بیت شکل مہدگی ، اُن جیسا بهدر د ملک بزرگ بیشوا آٹھ کی اور تھے لئے ایک عزیر شال ہے اور تھے لیسین ہے کہ اگر جانک کی وفات اس فاص قوم سے لئے ایک عزیر شال ہے اور تھے لئے ان تر میں اُن کی موت سے تمام قوموں اور ملتوں کا ایک وانا دوست صدمہ ہے گرمیستان اُن کی موت سے تمام قوموں اور ملتوں کا ایک وانا دوست میا تار ہا اور شام بہندوستان اُن کی ہوت دفات پر گریہ دزاری کرے گا۔

میری در نواست ہے کہ ان کے خاندان کومیری دبی ہدر دی جو مجھے اس صدمہ غطیم میں ان کے ساتھ ہے بیٹیا دیے اور اگرا ب یا اِس کے بعد اُن کی کوئی یا دگار قائم کرنے کا فیصلہ ہو تو میں بنایت خوشی کے ساتھ اس میں جیندہ دول گاخوا کسی سکل میں دہ یا دکار قائم کی جائے دے اراکتویں

سر حارل فی مزل میشن ایرے دوست آرچولڈ، میں علی گڑھ میں آپ کے سوا میں اور سے واقعت منین جس کو میڈھ بیج سکوں اُمیر ہوکہ لفٹنٹ کو ر نمر بنجا ہے ۔ ایب اُس کو ٹرسٹیوں کی جاعت تک بہنچا ویں گے ،

يں ان يربير بات ظا ہر كرنا جا ہتا ہوں كہ نواب محس الملك كى ا جا نگ موت ہے بھے انتائی صدمه موا- میه خبر بیلی مرتبه مجھے لیے کیمپ میں بی جوامک غیرتو تع صدمه کی طرح تقى كىيى كدا عجى عقورًا بى عرصه كذراكدوه تجه سے طنے كے لئے آئے عقر و مرك ب گفتگور ہی جوبہت ولحبِپ اورحسب معمول نفسیت آمیز بختی اُس وقت و ہ بالکل تذریت نظر آتے تھے، یں بایں دج کرمیراصوب مندوستان کےصدبوں میں وفا دارسلمانوں کے لحاظ سے دوسرے منبر پرسے اور میں علی گڑھ کالج کوایک عمولی پرادنت ل شیال شیوش کی حیثیت سے زیادہ جما ہوں اور میر که مرحوم نواب میرے ذاتی دوست تھے جن کی دوستی کی میں انتہائی قدر کرتا تھا اورجس سے میں ننے استفاوہ کیا اس ماہت کے سکنے کا حق رکھتا ہوں كراُن كى موت كالج كے لئے حس كے انتظامات ميں وہ نماياں حصة ليتے تھے اور سلما نور كے لئے جن کے مفاو کی اُن کے ول میں ہیلی عابد تھی اور گورنمنٹ کے لئے جس کے وہم میت م د فا داررہے میں کیاں نعقبان ہے ، (۲۰ اکتوبر)

ماتمی فطیس اس الخدیر بندوستان کے مرحقیس مرطقتر کے شعرانے عربی افارسی ارُدومیں مرینے، قطعے ،مسدّس، رباعیاں ادرتاریخ بائے د فات کھکر استنجذ ما بت كا اخلاركيا ، اكران سب كوجيع كيا ما وسي تو ايك ضخيم ملد رسكتي بي ليكن اس باب سے خاتمہ برمولانا حالی کی رماعیاں بطور یا دکار نتال کی جاتی ہیں ،جن میں محس الملك كي تام ومي زندگي كاعطر عمرا موات -رماعات حالي

دم مجسر ند مجی حبان کو آرام دیا فدمت کے گئے قوم کی مرسکے جیا بیری بونی سدراه اس کی مذ مرض

صديون كالتاجه كام ده برسون س

آرام بيراي ماردى لات أس ك بیری میں جوا نوں کو کیا مات اُس سنے کالج کی ترقی میں کرا مات آس سے ىتەبىر*ىت محن*ت سے دکھا دى سب كو

غُلَّى سلم كابر حايين محب يا جاكر د بال ب حيات أن كو بلا يا جاكر مدراس میں سو توں کو جگا یا حب کر جِعائی ہوئی مُرد بی جہاں تو میں فقی

بيان تك كه مواأس ك كفن زيب بدك مدى كُنّى مْدل سي كالح كى لكن اسنے یوں می پوراکیاستید کاش بوراكما جيسے بالسنے دين مسح

تفکیزی نه بعول کرمجی نام لیا دی حال نیس کے کام میں بھام کیا بے عذر ہرا مک کام انجام دیا جوکام أیر کے کھت جیس مصنب دروز

بو نوم کی دوستی کا دم مجرتے ہیں مدی سے دہ سکہلیں کہ اس کومپ میں غدمت به وطن کی از چو کرتے ہیں يوله بيتهم لوي عيته بي يو م تيهي

ی کھوکے جزائے جانفشانی یانی مركر مسدى النائل في يا في جب مركة عسر جاوداني ياني ننده تق توحيدروزه مهال تقيمهال

اسات ده تعلیم کاحسامی مهدی سسيد کا وصي قوم کا إدى مهدى مدى، مدى دريخ مدى مدى برسون برصدارس كالي كالج بين سيت آریخ و فات ان بے شمار آریخوں میں جواس دا قعد برگھی گئیں سب سے اچھی اُریخ و فات میں مقد د اصحاب ان میں اور میں مقد د اصحاب ان میں اور میں مقد د اصحاب ان میں افراد میں مقد د اصحاب ان میں افراد میں مقطع مرسید کا آریخی ماده "فالم اور میں مقطع مرسید کا آریخی ماده "فالم اور میں مبترین صدف حرف (ی) کا اصافہ کر دیسے سے تاریخ عمل آئی قطعات تا ریخ میں مبترین مطعم میں کو مولانا مالی نے لیے ندکر کے شاکع کوایا میں ہے کہ :۔

محس الملك آه زونیا برنت خلق شدا زرطیق اندوه کیس سال و فاکتش شده مهم زغیب انجین آرائے ببشت بریس

#### نوا بمحن الملک ے اخلاق وخصائل ورعا دات د شمائل

نواب من الملک غربی گھریں بیدا ہوئے - قدیم طرزی تعلیم اپنی اورسترہ اٹھادہ
ہرس کی عمرسی علوم متعاولہ تی تجمیل کرلی ، انگریزی حکومت میں دس روبیہ مہینہ کی
فوکری سے سلسلہ مل زمت کا آغاذ ہو ااور ملازمت سرکا دعالی نظام ہیں بین فرار روبیہ
ماہوار تک ترقی ہوئی ، ایک بڑے وک کے نظم دست کو درست کیا - ہمدی علی سے
فراب مجسن المدولہ ، محسن الملک ، منیر لواز جنگ بها در ہوئے ، ان کا دل شیسی ،
قومی محبت اورا نشائی ہمدروی کا سرحتی ہوئی ، قومی خدمت سے قوم سے سردار و
شراج سے اورانسائی مہدروی کا سرحتی ہوئی کو سیرالقوم خاد ہم کا میجے مصدا ق

له مصنف ن اینا ما مظار میں کیا۔

ا در عزیز در سے قومی تعلیم در غریب طلیا کی اپنی حیثیت سے زیادہ مالی ابدا دکی دوسوں ادر عزیز در سے توصت سے دقت و ادر عزیز در سے لئے ان کی حبیب ہمیشہ کشا دہ رہی حید را با دسے ترصت سے دقت و لوگوں کومعلوم ہوا کہ سکتے نمساکین ویتا می دایا سے کی کفالت اُن کی ذاست و دابستہ عقی لوگ کتے ہیں کداس وقت بک حید را با دیں دوماتم ہوئے ہیں ایک سالار خبگ عظم کی موت پر ہوا ا در دو سراحس الملک کی زصمت پر۔

د ظیفہ کے بعداً ن کی آمد نی محدود ہوگئی تھی تا ہم اپنی ذات پرتگیفنی آٹھا کر غریبوں کی صیبتیں ہلی کرتے رہتے تھے اٹاوہ کی غریب سیدا بنوں سے سلے وہ قیامت کا دن تقاحب کہ آن سے سانحہ وفات کی خبراً ہنوں نے شنی ۔

اُن يع نظمت و مرتبت سے ساتھ کچھ بھی ترفع یہ تھا غریب طبے والوں سے اُن کے برتا و میں کو ٹی دفعت نہ تھی وطن سے غریموں سے ساتھ بے پہلے ساتھ وہ ہی خصوصیت نظران تی ۔ ساتھ ہوں سے ساتھ وہ ہی خصوصیت نظران تی ۔

مناف المائدة مين جب الكي عظيم الشان علسه مين الله دس قبول كركم جواب في چكم قوم وطن غريروب سى مكن سع معجد كم مهر براس طرح وعظ كها جيس كه المهدى منبيكارى سى زما مذمين كها كرت سق -

لکھنے پر مجبور ہوئے کہ "وہ مهرا بن سقے اُن میں خود اعمادی می اُن کی زبان سیری اور با اثر می دہ ہرایک سے ساتھ نیکی کرنے کو آما دہ ستھے ۔۔۔۔ اُن سے مائحت اُن کی موت تک اُن سے وفا داررہے کا اَلْفَصَدُّلُ مَا اَشْھِ مَا شَا بِهِ اِلْاَ عَلَا اُ۔

آن کی قومی خدمت بے غرص اور بے ریا تھی قوم سے لئے آن کا دل بے مپین تھا اور قومی ترقی کی آمیدیں اُس دل کا سہارائمیس ۔

اُن کے دل میں قوم کی جولگن تھی اس کا اثر ہراستخص کے قلب پر مِرْ تا تھا جونید دن بھی اُن کی صحبت میں مبٹینیا خواہ وہ کوئی غریب ہویا گمنا م ہویا جلیل القدر متمالا ومعروف مہتی ہو، بڑے بڑے امراد تجا را درعمدہ داراً ن کے اخلاق اور مجزبیانی سے گرویدہ ہوئے اوراً ان میں قومی ہدر دی کا جذبہ بیدا ہوگیا۔

وه کام کرنے والوں کی خواہ اُن کی کسی ہی حقیر شخصیت ہو قدر کرتے تھا در دو سروں سے قدر کراتے سقے ، مقرضین سے اعتراضوں کو بطوع خاطر سنتے اور لائل سے طنن کرنے کی کوسٹسن کرتے ، اُن ہرجن نوجانوں سے ذاتی سے طنن کرنے اُن کی مساتھ بھی تلخی کا اطهار بنیں کیا ، آفاب احد خال دصاحبراده ) منا اہم است می اُن سے ساتھ بھی تلخی کا اطهار بنیں کیا ، آفا ب احد خال دمولانا ، نے اپنے جوشی غصنب میں رو در روسخت سے ست الفاظ کے محمولی (مولانا ) نے بنایت تند دینر تحریر سے بیسی شورش طلبا کی تحقیقاتی کمیٹی سے ساسنے اعتما دسے فال منابع بی تو دی راز طل ہر کئے اسی طبح اور بعض دو سرے برخو د فعلط نوجوا نوں سے فلا منابع بی یوسٹسنیں کس سے بیٹر کو روان کی بھالی کی منابع کی کوسٹسنیں کس کے ساتھ کی کوسٹسنیں کس کے ساتھ ہی کوسٹسنیاں کس کے ساتھ ہی کوسٹسنیں کس کے ساتھ ہی کوسٹسنیں کس کے ساتھ ہی کوسٹسنیں کس کی کوسٹسنیں کس کے ساتھ ہی کوسٹسنیں کس کے ساتھ ہی کوسٹسنیں کس کی کوسٹسنیں کس کی کوسٹسنیاں کس کی کوسٹسنیں کس کی کوسٹسنی کوسٹسنیں کس کی کوسٹسنیں کس کی کوسٹسنیاں کی کوسٹسنی کو کان کی کوسٹسنی کی کوسٹسنی کی کوسٹسنیں کی کوسٹسنی کے کھی کی کوسٹسنی کی کوسٹسنی کی کوسٹسنی کی کوسٹسنی کی کوسٹسنی کی کوسٹسنی کے کوسٹسنی کوسٹسنی کوسٹسنی کی کوسٹسنی کوسٹسنی کی کوسٹسنی کوسٹسنی کی کوسٹسنی ک

اُن كا دل محبت كاتبجنية تفاجو وقعنِ عام تفاغ اغرائے ساتھ اُن كى مهرو اُلفنت صرب لِيكُشُّ مَتَى ، مِعاليوں ادراُن كى اولاد كے سنيدائتھ ، بڑے عِعالىٰ سد علام عبا كى ساتھ عشق كا درجہ تقایشى پدسے شئى بوننے عقر اوروہ راسخ العقیدہ شیعہ سکھے لیکن تبدیل عقائد کا بال برا برا تریه تصابهائی کی خاطرے آمادہ میں کر الم کی تعمیر سے لئے حبّنہ رویبر کی ضرور ہوئی اس سے زمادہ دیا ۔

سرسيدا ورأن كاتو فقول مولاناها في مرحوم شمع ويروا مذكامعالمه تقا، آج يرحبت ایک انسا نہے گرکیا مبن آموزا در ولولہ انگیزاف نہ ۔ شدیدانقلا فات میں می اللک كوكوارا مد عَاكد مرسيدك دلكو ذراعي فليس لك الكرجديد نظاره و يحفي والله آج د نیامی بنیں اور مذہبیت د و سکتے ہیں لیکن ان دو اوں کے وہ خطوط جوشا کع ہو سکتے ہیں ہر مڑھنے والے کے سامنے یہ نظارہ بین کرتے ہیں اسپی چود مرحوم سے ساتھ بعی خاص نیقگی تقی اوران کی خوسوی کا قدر دان وقد رستنا سمحن الملک سے زیاوہ کوئی اور نہ تھاجب قوم نے کالج کی امانت مسیر محمودے باعقوں سے کے گران کے سپردکی تو اُنهوں نے منظور تو کمیالیکن اُس دقت کا ساں نها بیت غم انگینر قعا اس فیصلد مر آئکھوں سے آننو طاری ہو گئے آواز بھراگئی اورصرت بھی کہ سکے کُدنو اس و تت مجھے مرمانا چاہئے۔افسوس میں اپنی آ بھوں سے دبھیوں کرمٹیں مرس کی دوستی سے تعب سيد محمد د كاعمده مجهم ملى " يمرا علاس س يا مرمب وه وونول مل تدمحس لملك سبید عمود سے قدموں برگریٹرے اور کماکند اگر قریحے سکرٹری مقرر کرے قومی سکرٹری مقرر موما مون وونول سے روتے موسلے معالفتہ کیا اور میا فی مربوسے دیے - نواب عس الملک کے رفیقا ن کا رہیں ذا ب و قارا لملک کوخاص ایٹیاز تھا اُن سے تعلقا ت پر عالىي سال كانده نه ممتدكَّد دا تقاه درتعلقات مي كيسه كرتقريبًا بحيبا ب عالت مي محردي سیماین زندگی شروع کرتے ہیں قوی زندگی کا آغاز بھی ساعقہ ہی ساعقہ ہوتا ہے دونون ایک بی مقصد کے ایک ہی مرکز محمق اور تحدید کر سرسید کے باز دے است دچپ بن عاتے ہیں اور مھراک اوپٹی کلکٹری سے اور دوسرانحصلداری سے ساتھ ہی سا سيدرآما د بهوسخية بن نظم ونسق ملى ميراني ابني قابلية سعج برنايا لكرستين

یے بعد دیگر الا دست دزیر دست رہتے ہیں میرا کیب ہی سال سے تفاوت سے دخلیفہ · یا ب ہو کر توی مرکز بروالمیس آجائے ہیں حالات کی ان کیانی کے ساتھ قدرت سے بهت سے امور میں طبعیت و مراج مختلف بنا سے تقے سرکاری دقومی ضرمات میں و نورکل اصول دطریقیر کا رمتبائن ر ماا دراس تبائن سے بیاا و قات عوام ہی نہیں خواص نے بھی د کھوسے کھائے کسی نے ان کوباہم رقبیب جانا اور ایک کو دوسرے سے زوال کا خواہممند اورها سرسمجا اكثرك ان كي مقادم بون كي كوستستيل كيس ا دراخبارا ت كوم لدكار بسنایا -قوی کام کرسنے دالوں میں بھی ہمیرم کش بریخبوں کی تمینیں ہوتی ہرسم کی سخن مینی د بهنر مکشی می گئی مگران کی محبت میں فرق نه آیا نوا بعس الملک کواک کے سائة مِعاليون كي سي عبيت عتى ان كوابنا وت باروجاسنة تقيا وربرسم كا اعتمادان كى ذات يرتفا أن كى محبت ادران ك تعلقات اب ايك داستان بي جوال ك مكابيب ازبرسنا رب بي- وه صطح الى مدددين ادرعفود كرم مي فياص سق اسى طرح سفارسش كرسنى مى خراخ دل مقفا درجبيكسى كى سفا رس كرست تواس كى كاميا يى كى فكريمى ركھتے جمعولى مل دمتوں سے بائى كورٹ كى تحى كان كى سفارشوں کی مربون تقیس صدیا خاندان ان کی نظر کرم سے آج بام رفت بریں، وہ اُن ادگوں کے لئے بھی سفارش سے دریغ نہ کرتے تھے جہوں سے ان کو تکیفیں ہو نخائی ہوتی ، وہ بهيند خالفتو ل كوموا نقتول س بدلي كي كوسنش كريت ادراك شركا سياب بروت مبي ملعفن فاندان على كره وتحركب سے دئيب عقدادر بهنيداس كالشخفا ف كرتے رہتے تھے سه بدوا تعمم كريشم كم مولوى شرف الدين (جوككة إن كورث يس مقردموك) اورلا مدرك صبش سنا بدين دونوں سے سائے نواب من الملك في سفارش دكوسنسش كى تقى حبى كم تعلق مىتندىخرىدىي ئولف كيديش نظر ہي-

صرف ناخدامی دونع کا ایک خاندان تحاجو نواب صاحب سے ذاتی متلقات کی دحبساس تحركيكا بمدرد تقاءير نواب ماحب كى بى كوستش داخلات كالتر تعاكد رقبيب فاندا ون مين . اس تحرکب سے مدر دی دیتل میا کرادیا اور سب کی توجہ قومی مرکز کی طرف ماُس کر دی جس سے نیتج بس تخار دامراا درعام اصحاب کا رعجا ن علیگرہ کی قومی تحریب کی حابث ہو گیا کالج کی قوع عظمت میں زبروست اضافہ ہوانحنقٹ انٹمبنوں او محلبوں میں ان کی ولولہ انگینر تقرمروں نے اور اخمارات میں ٹرجوش مضامین نے عوام دخواص سے ساعۃ ہے کھلفا مذاور ویکن الما قا توں سے لوگوں کوسے کولیا بمشرعبٹس بدرالدین طیب جی کوعلیگر مدتحر کی سے کوئی دل جیسی ندھتی وہ کانگریسی محقے اورا میں حدّیک نخالدت سمجھے جاتے تھے اُنٹوں سے د د مرتبه الرستى شب سے اوراكيك مرتبه كا نفرنس كى صدارت سے انكا كر ديا تعالىپكى اً بنوں نے ہی و نیویسٹی تحریک کی تا نیدگی کا نفرنس کو دعوت دی اورصال رت کی ۔ نواب محن الملك أكرج يعمن اوقات مذبات سي مغلوب نظراً ت تصليكن أن كا کوئی اقدام دعمل اضطراری داضطرابی مذہورة تصارات كے خطوط جوبزاب وقارا لملك كے نام ہیں اُن میں حیدانہتائی حذمات سے معمور ہیں گرجهات امور میں آن کا استقلال صرافیاں ہے سرسید کی رحلت کے بعد جو واقعات و حالات در بین سفے آن کو بھی اُن سے ستھال بی سنے روبرا ہ کما ۔

فراب عاد الملک نے ان کی زندگی پر تمقیرہ کرتے ہوئے کہا تھاکہ 'یہ اُن کی قابلیت اوراُن کے ساتھ اوراُن کا استقل لی تقابل کے ابتا ای مشکل سے دور ہوگئیں اوراُن کے ساتھ لی مشکل سے دور ہوگئیں اوراُن کے ساتھ لی واب عاد الملک مولوی سیوس بگرای ششر اور سے سے اور ہوئے میں درا با دمیں مثاب مبلد ہرامور رہ نے اولائمر سالار خباک اول کے برائیوسٹ سکوٹری مقرد ہوئے سے اور کھر دو سرے عدد ل بر ترقی بانی مغربی ومشرقی علوم کے ماہر تھے و سیراے ہندا وروز میر مندکی کوئس میں بجی ممبرتی علی کرٹھ تحریک سے ذہر وست های تھے اور فیا ضار ذا داوی دیتے تھے رصل سالا واج

كام كرسف دالول كوان بيريورااعماد بروگياده منايت ام انتظامي اصلاحيس حاري كرسفيي كامياب موك آج كل جوطريقة بتدولبت مروج ہے وہ البين كى تدبيروں كانبيتير سب · سرسالارخبگ کی نگاه میں ده ایک قابل اعمار تحض تصاوراس معامله میں اُن کی دُور مبین نظر دری اتری بسبری دنظام کی ملازمت سے کلیحدہ ہوئے کے بعد اُنٹوں نے اپنی تمام قوتیں علی گڑھرکالج سے لئے وقعتٰ کر دیں . . . . . . اُن میں ایک صفت نها بیت اعلی متی جوعام طور مرنها بيت كم ما بن حابى سيرتين حكمت على يابه لحاظمو قع اورونت سي خاص طرزعمل اختبار کرنے کا ملکہ ۔ وہ نحالف طبیعیوں میں کیے جہتی میدا کر دیتے تھے اور اُس موقع برد ومستا مذائحاً دیرداکرنے میں کامیاب ہوجائے سقے جہاں ایسے اتحاد کی بالکا <mark>تو</mark>قع منهوتي عنى سُريقيوة درمارين سنعاب تا ترات كو بدين ظاهر كما يفاكدُه واس قدر رهم دل ا در نیک بفت اینان مقفے کہ میں نے کسی کو اس صفت میں ان سے زمایہ و منیں دکھھا ہے یی نیک تقنی اور رحم دلی اُن کی کامیا بی کا قهلی دار گفتی ده و فاداری اور تحتیت سے لوگوں ے دلوں کومعمور کر دینے میں کمال رکھنے تھے اوراسی سلیمختلف طبعیت اور ما دیت سے لوگوں کو اپنامعا ون اور تشریک حال بنالینے میں وہ کا میا ب ہوتے سکتے ، اُن کی کامیا بیو یر ہم جو کھیواُن کی تقریف کریں وہ کم ہے کمکی جقیت میں دہ اُس لئے اور بھی قابل ستاکن ت ہیں کہ مرت سی مصر بابتیں اُتبول کے بدونے مذویں عام طور پراد کوں کو معلوم منیں ہے کہ أبنون سنكس فذرنا عاقبت الذلينوركا ايسے زماندين الندا وكيا سے جب كراعتدال بير تضیحتین ناگوار معلوم موتی تقیس اور ناصح کو هرو ثت اپنی بدنامی کاخطره در سی رہتا تھا " حیداً ما دکی میرت ن وشوکت زندگی سی صرف بی مین که در ما رفظام ادر امرات م صاحبراده آفاب احدفال اورمولانا شوكت على ما نسي اسى اتحاد بداكرين سك أنول بہت ہی دومانی تکالیف انگیز کیں کئی موت نے جلدی کی در ندان یا د ٹیوں کی بینحالفت حیں سے قدم كوربت مين نقصان بهوسين ادراس كاشيراره كهراما في ندرسي -

دکن سے اوا دیں دلوائیں اورائینی ذات سے کیں ملکہ اسپنے مرتبہ سے اٹر کو جہال مقع ہوا قوم سے لئے استعمال کمیا مسٹر گلیڈاسٹوں کی ملاقات کا تذکرہ نا ظرین دیکھ سیکے ہیں اس موقع پرلارڈڈ فرن سالجق ولیسرائے ہند کا ایک خط درج کیا عام آ ہے جس سے معلوم ہے۔ کہ ذاتی تعلقات میں قوم کاکس درجہ خیال تھا۔

لارو وفرن كاخط مفارت فارز برطانيد دوم المرود وفرن كاخط المرود وي المشارع

ر مع محسن الملك ما ني ديرس

له ديسراسي ك بعدسفارت دم يرامود بدك مق -

ایک کمن ہمندولٹکا حساب اورانگریزی کی تعلیم میں مصروت دہتا ہے غریب ملان لوا کا قرآن کی غیر محدود دسور تیں حفظ کرتا دہتا ہے جس کا بینی تیج ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو اُس ہے ' بست پیجھے یا تاہے میں رینیں بہتا کہ دنیا کا کوئی اور ذہب ہوگا جس میں اپنی ذہب کی کتابوں کا برزبان جاننا نا قابل فروگر اشت صروریات میں داخل ہو کیا بیمکن بنیں ہو کہ ال بحث نہ بہی مطالبات میں کچھ کمی کی جائے کیونکداس سے میانی جبنس نمانا کہ چو 'کمہ ایک لوٹکہ اس سے میانی جسٹس نمانا کہ چو 'کمہ ایک لوٹکہ اس سے میانی مطالب اور معسا فی ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ سے سیمنے نیر بھی قدرت رکھا ہے ۔ خلاصہ میر کہ تعلیم ہی ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ سے دور ماصریں دنیا سے دروازے سب سے دوار سطے کھیے ہوئے ہیں۔

أب كالخلص

( دسخط) دُ فرن ایند آو ا

نواب محن الملک کو زمانه طازمت میں اپنے مائحوں کے ساتھ جوشفقت درانت عقی دہ صرب المن بن گئی عتی لیکن کالج اور قوم کی ضدمت میں اُنہوں سے افسری و مائحتی سے امتیاز کو اُٹھا دیا تھا، تقریر دیج براور برتا وُس ایسی حصله افزائی ایجسین کرنے سفے کہ کام کرنے والوں سے دلوں میں جذبہ بدیا ہوتا تھا۔ مولوی افوار احرصاحب سفیر کانفرنس کو تکھتے ہیں ۔

نوا چسس ملیک کا ایک خط اور تا اواد اور تا داود خطوط سے کالج اور اور خوال سے میں جوعد اور خوال سے میں تا ہوں کے دوں سے میں اور میں تا ہے دوں سے تمادے کے دیا گئے دل سے مہا دے کہ ما کلتی ہی ۔

مشر سیمان اور مشر حال سے خطوط اور تا دھی میرے بلاے کے آئے میکر تم دیجو تو کہ مدن میرے گورسے کھوسے نکلے نے ہیں آئے دل بیار دی تا اور ت

اٹا دہ میں بڑے بھائی بیار ہیں ہیاں علی گرفعہ ہیں طاعوں بھیلا ہواہ اس حالت بین بگون کا مفرکیا تم سے میرے لئے آسان ہمجہ لیا ہے اور کیا تم بیفین سکتے بسیٹھ ہو کہ ہیں ہمار سے دو جا زخطوں اور تا دوں کے بھرد سے پر حلی گھڑا ہوں گا-ا د حرکھنڈ میں کا نفر نس کر سنے کا ارادہ ہے نان بایدہ سے بڑی کوسٹش کے بعد شیس ہزاد کا وعدہ ہمواسے داجہ جہا نگیر آباد اور راجہ محمود آباد کو مائل کر لے کی علیحدہ تدبیر سی ہور ہی ہیں اور اور حدس دو مسری ہمیت سی آمیدیں ہیں ۔

آن سب آمیدوں سے قطع نظر کرکے اگریس زگون گیا اور وہاں سے میتالوٹا تب جاون کا کہ دوبارہ فرندگی بائی۔ برحال اور دھ کی تما م آمیدوں کو ترک کرکے صرف بہارے براسے اور اصرار کرنے سے محت اِس لئے کہ تم نے اُستے دور و دواز مقام بر بہنچ کو کالج کی بہبودی کے دائے اور اس میں سے کوئی کی ہبودی کے ساتھ ایک ڈواکٹرا ورمولوی شاہ سیدان محیلواری و النے اور مولوی شیرالدیں بھی ہوں گے ، فدمت کا اکر تیس ہزار محی تاریک ذریعہ سے دوبارہ و دوں کا ، اب و کھا ہوں دیاں سے کیا سے کیا اگر تیس ہزار محی بنہ سے کوئی بیس جا ہا لیکن جو کچے دیاں بنہ سے کا میں کہ محمول کا کہ مت فی وا ور دلایا ؟

نواب صاحب زنگون گئے ، مهینہ عفر قیام ہواا در گھاٹے میں ٹیس ملکہ بڑے فائد ہیں رہے بچاس نہرار روپیم کالج کو ملاا و دا میک دائمی میقش اثر قائم ہو گیا ۔

اُن کی کامیا بیوں کادا را آن سے برنا واوراُن کی نصاحت وہلاخت میں صفر محت مشرجی ۔ ایج قبل کتے ہیں کہ :-

دد استان على درميان مرسينول سے افسرعال موٹ كى حسيت سے علاو و مى

ا فراب مرحوم سب سے ساتھ گھری دکھتے تھے وہ ایک اعلیٰ ورحب کے تیم ایک اور آن کی وہ معداداد فعاحت دبلاغت جب سے ان کوالیا شہر اُ آفاق ' ارٹیر''
بنا دیا تھا اس سے سب سے وہ موتیل طبوں میں بھی ایک بنایت خوش فلق اور تراضع
دوست تھے کو کی تحف جب کو آن کی بابتی سننے کا موقع حامل دہا ہے اس بے مثل
ا در انا قابل بقل طریعیہ کو جس سے وہ کو کی تر بطف حکایت بیان کرتے تھے یا اُس فلومی کو جس سے دہ ہراکی کا استقبال کرتے ہے ادر اُن سے خابیت آمیز مرجم کو فلومی کو جس سے دہ ہراکی کا استقبال کرتے ہے ادر اُن سے خابیت آمیز مرجم کو بیاں ہیں نیزعلی گڑھ کی جارد لواری سے باہر مندی کو بیاں میں نیزعلی گڑھ کی جارد لواری سے باہر ہزاد ہوا سامی تقریر کی تقریر میں نی ہیں 'ان کی تقریر میں ایک کیٹنے کو اُن کی تقریر کی تقریر کا لطف تھا اور اس میں کچھ مبا لیز بہیں کہ دہ اسپین کو ایک کھٹے اس بھی میں دلا سکتے تھے یہ سامین کو ایک کھٹے میں دلا سکتے تھے یہ سامین کو ایک کھٹے دیا دو اور دو سرے کھے میں دلا سکتے تھے یہ سامین کو ایک کھٹے دیا دو اور دو سرے کھے میں دلا سکتے تھے یہ شمس انعلما در موری دکھ کو اور الند خاس مرحم نے اُن کی خطابیت اور طرز تحریر سے ماکھا ہے کہ بیات

در نواب محس الملک شکل دشائل کے لحاظ سے ہنایت دجیم اور مقدس دکھا کی دسیتے سقے اور مقدس دکھا کی دسیتے سقے اور مقدس کی فلینگ سے ساتھ آن کی طرف اُلی فلو میں محبت اور عزت کی فلینگ سے ساتھ آن کی طرف اُلی میں موجود تھی۔ آن کی آپھول ما فی توقیس - ایسینچ دسینے کی فطرتی قا بلیست اُن میں موجود تھی۔ اُن کی آپھول سے تمام ما صربین متا مز ہوتے سقے اور اُن کو دُلانا اور میسنانا بالکل اُن سے

سله وہی سے رہنے داسے اور مرح م وہی کالج کے نامورطالب علم اور سیٹرل میورکولج اللہ آباد میں پروٹسیر بی اُن کی علمی قابلیت وشہرت اپنے معاصرین میں ممازے اُن کے معمالین ہر کا فاسے نہا ہت وٹسیس اُن کی علمی قابلیت وشہرت اپنے معاصرین میں ممازے اُن کے معمالین ہر کا فاسے نہا ہوئے اُن کے مشرحیه مولف اور مسفد چھوٹی ٹری کا بول کی قداد تقریباً بچاس ساتھ ہے ۔ علی گڑھ کرک سے بی مارک معاون اور مرسیدے بڑے ووست تھے۔ رصات سلالی

ا فسار میں تفالے کا نفرنس کی رو دا دوں میں اُن کی جو ایجیسے درج ہیں ، فصاحت وبلاغت کا ایک بیش بهاخرامہ ہیں۔

بعض اعتراضات اسمیا کمیش کی دور طبیت براعتراض کرتے سے تھے اسک کی کروری طبیت براعتراض کرتے سے تھے اسک منیں کر بعض ما ملات ہیں وہ کمرور نظرات نے تھے مگر عمو گا وہ کمروری اُن کی انہائی صفت تھی کمی بنا برہوی علی حبی ایک میں ایک ممبر نے لکھا تھا ، کوئی انہائی صفت تھی کمی بنا برہوی علی حبی اُنادہ فوائے قادالملک نے اسپنے مصنموں ہیں کیا ہے جب اوقات وہ خیر کمٹیر سے لئے مترقلیل گوادا کر لیتے تھے ، گرجہاں اصول کا سوال آتا تھا وہاں بڑی سی ٹری تحقیب مرحوب نہ ہوتے تھے اردو ، ہندی کے قضیبہ میں سر انسونی وہاں بڑی سے منوں کر کے آنہوں نے میں گردہ کا موال کی کمرودی محسوس کر کے آنہوں نے میں ٹری کوئی کردیا ہے۔

میکٹرانل کے خوف سے منیں ملکہ لیے اعوان وانصاد کی کمرودی میں ٹرائی کردیا ہے۔

میکٹرانل کے خوف سے میں مرحوط وار متیا برہوئے اُن کوئو لفت میں شائع کردیا ہے۔

وه طرزی اختیار کیاج اُس دخت سب سے زیاده مناسب تفاور خراج کو شدید خطرات کامقابلہ کرنا پڑ ما قوم میں اتن جرائت ندگئی که مکمران صوب سے مقابلہ کی ناب لاسکتی اورکائی بنس کی مانی بنیاد متر لزل مور ہی گئی اپنی موج دہ عیشیت بھی قائم مذرکہ سکتا یا بدکرہ وہ اُن کی خدا داد قابلیتوں سے مین بها فوا کرسے محروم ہوجا بالکیں اس اصول کو کرقوی معاملات میں کالج کا سکر ٹری ابنی آزادی دائے قائم رکھ سکتا ہے اُنہوں نے سرائٹونی سے میانشین سے منوالیا اوراس طرح آیندہ سے سائے داستہ صاف کر دیا عربی تعلیم کی اسکیم سے متعملی اُنہوں نے بر ملاخالفت کی سرحتی و ڈر مارلیس میں افرانس میرا مسال اور سرح بیس لائوش کی داؤں کے برخلاف این دائے مائے راستہ صاف کر دیا ، عربی تعلیم کی اسکیم سے متعملی اُنہوں نے بر ملاخالفت کی سرحتی و ڈر مارلیس میں اوراس پر اصرار کیا ۔

کی داؤں کے برخلاف این دائے دائے طاہر کی اوراس پر اصرار کیا ۔

سرسيد ميورين فند مين سب سے پيلے اور سب سے گران قدرا مراد ہر بائين نواب عامر على خان حبت آرام گاہ نے عطاكی جو اُس وقت كے عالات كے لحاظ سے نہا اہميّت وقميت ركھتى تھى ليكين ساتھ ہى اليي سفر الط بين ہو ميں جو اصول برمُو تركفيں تو نواب صاحب نے اُن شعر الط كے قبول كرنے سے صاف انكار كيا۔

بعض دفعانے بداعتراض بھی کیا کہ ڈا بہمن الملک نے مسلما نوں کیعلمی آب اپنے ہاتھ میں رکھنے کی عکر مت کو تفویق کردی بیکن ان مترضین سے اس بات کو ذہین سے کفال دیا کہ حکومت کسی سے تفویق افتیا رات کی احتیاج منیں رکھتی اور میاں تو بہت بہنے ہی سے خود ٹرسٹی ابنے قانون سے ذریعہ ڈا اگر کٹر آف ببلک انسٹرکسٹن اور لفشنٹ گور نرکو دزیٹر اور سب ٹرن کی حیثیت سے غیر معمولی افتیا رات تفویقن کرچکے ستھے اور آن ہی میں ایک مقتدر جاعت ان افتیا رات سے کا لجے کو کوئی نقصان کی ذہروست حامی مفتی تاہم آن قدرتی اور مفوصنہ افتیا را سے سے کا لجے کو کوئی نقصان میں بہرینیا بلکہ آن کا استعمال ہمیتہ کالج کی ترقی اور بہبو دی میں بھی بھوا۔ میرانٹونی میکٹرانی بھی باوجود ذاتی مخالفت کے کوئی نقصان سے بیا سے بلکہ عین ضروت کے وقت ان کی گور مزف سے فائدہ ہی پہو کیا۔

براعتران بدرویین اسطا دن شے افدار پرکیا جا ما ہے کر یہ اقدار پیلے سے قائم تفاوراگراش دفت اس کے کم کرنے بازائل کرنے کی کوسٹسٹس کی جاتی تر یقدینًا دہ مترارہ بلیذ ہونا کد سقیل کے تمام تو تعات دا کھ کا دھیر بن جاتیں اور کھی جب نہ تفا کہ ایم ، ملے ، او ، کا کچ ایک سرکاری اوارہ ہوجا ما ، پھر بعض الیے عناصر بھی تقص بوجا ما ، پھر بعض الیے عناصر بھی تقص بوجا ما ، پھر بعض الیے عناصر بھی تقص بوجا ما ، پھر بعض الیے عناصر بھی تقص بوجا ما ، پھر بعض الیے عناصر بھی تقص بوجا ما ، پھر بعض الیے عناصر بھی تقص بوجا ما ، پھر بعض الیے عناصر بھی تعلیم میں بیت بین کو افتار اس افتدار سے خوصا دنیا تھا میں بین بین کو افتار الیے مال کو لیا میں بین کو انتظام میں بین کو انتظام میں بین کو انتظام میں بین بین کو انتظام میں بین بین کو انتظام میں بین بین کو انتظام کا بین بین کو انتظام میں بین بین کو انتظام کے عال کو لیا

## خصوصيات وفضائل برمعاصرين كانتصر

"اس باب آخر میں آن جنداصحاب محترم سے معنایین و تعادیر سے اقتبا سات بطوت معرف خصوصیات و فعنا کن بمین کئے جاتے ہیں جن کو نوا بجس الملک سے ساتھ سالمائے وراز تک دائی تعلق رہا اور شیسیت کا رکی شیت سے کام کرنے کا موقع المادر دو ہائی جمرو سے ذبر دست نقا دوم بھر تھے جن سے جموعہ کا نام سید مدی علی یا محن الملک تھا یا

مولوی وحیدالدین لیم (۱) نواب من الملک کی آغاز شباب سے یہ عادت بھی مولوی وحیدالدین لیم (۱) نواب من الملک کی آغاز شباب سے یہ عادت بھی خوب بی مگاکرا نجام دیتے ہے اورائس کے انجام دینے میں نمایت محنت اور جفاکش کھنے ہے ۔ جی لگاکرکام کرنے اور محنت و کوسٹنٹ کا بورائ اوا کرنے کے سب ہرا کی کام جس کو وہ ہاتھ میں لیتے سقے اور فی حالت سے اعلی حالت میں ترقی کرما آئات اس اس سبب سے ان کے افسر بھی ان سے خوش رہتے سقے اورائن کی ترقی تنواہ وجمد سے سے سے ہود قت کرب تہ رہا کرتے ہے ۔

 کوئی ایسی بات ان کی زبان پر مھولے سے بھی نیس آتی تھی جگری گروہ کے آدمی کے سالے رنج دہ اور باعث شکایت ہو۔

رس، نهایت اعلی اور پاکسینده خصلت نواب صاحب بی بایی جای می ده بدهی کدان کوکسی معامله بیرکسی تخص کے اختلاف والے سے بیخ مینی موقا تھا۔ وہ نهایت خنده بیانی سے بیخ فی کے اختلاف والے کے کسی تحف کی طر سے بیخ فی کے اختلاف والے کسی تحف کی طر سے بیخ فی کے اختلاف والے کسی تحف کی طر سے نواہ تحریری بہونا ، یا کوئی تحف اور اس کے دوبرو زبابی طور پر اختلاف وا کے کا اظار کرتا یہ مکن نه تعاکد اس سے پڑھنے یا کسنے کے دوبرو زبابی طور پر اختلاف وا کسے کا اظار کرتا یہ

بعن بوتعوں پر ہم نے بیان تک دیکھا ہے کہ لوگوں نے اُن سے سامنے نہا بیت در میرہ دہم نے بیان تک دیکھا ہے کہ لوگوں نے اُن سے سامنے نہا بیت در میرہ دہم نی سے ان کی ذات پر علے سکے اور اختلات کا اخلات ہی پرلی بنیں کی بلکھ کھی کھی ان خالفت کا اخلا رکھا تا ہم وہ اس نحالفت کو بہنی اور خوشی کے ساتھ آنگیز کرنے رہے اور کوئی الی حرکت آن سے خلود میں بنیں آئی جو آن کی شان کے خلاف ہوجا صفر سے بوجا صفر سے براستے مل کا بہت نا با ب

رس ایک عادت ہمینہ سے نواب میں الملک مرح میں بیر علی کہ دہ ہرا کی ان کو توں کر کہ اس کو تبول کرنے میں اول اول ہمی ہے تھے گرحب بیر نابت ہوجا با تعاکد دہ بات معتول ہو کو کہ اُن کے تیرائے نے اللہ میں اور جب کی اس کو برا ہر مانے دہ تھے ادر زبان در کہ اُس کے خلاف کو فی بات نابت انیں ہوتی تھی اس کو برا ہر مانے دہتے تھے ادر زبان در قلم سے اُس کی ہمینہ جایت کرتے تھے ادر زبان در قلم سے اُس کی ہمینہ جایت کرتے تھے اس عا دت نے اُن کے خیالات کو ترقی دی تھی اور اُس کے خیالات کو ترقی دی تھی اور اُس کے دل دو ماغ کو منور کیا تھا۔ سرسید مرحم کی طبیت میں جدت تھی دہ جب نعور و نکر کرنے کے برضلا ف کرنے کے بعد کو فی ایسی بات اپنے فتم سے لکھتے جو عام لوگوں کے مثل ت سے برضلا ف میں تو تو تو اِس کے مثل ات سے برضلا ف اور سے مالا تھا اس سے اختال ت کرتے تھے اور سے مالا در ایسی اُس کے دو کرنے بی کام لیے تھے گر حب اُن پر انھی طرح نابت ہو جا تا کہ سرسد زبان سے اُس کے دو کرنے بی کام لیے تھے گر حب اُن پر انھی طرح نابت ہو جا تا کہ سرسد زبان سے اُس کے دو کرنے بی کام لیے تھے گر حب اُن پر انھی طرح نابت ہو جا تا کہ سرسد زبان سے اُس کے دو کرنے بی کام لیے تھے گر حب اُن پر انھی طرح نابت ہو جا تا کہ سرسد زبان سے اُس کے دو کرنے بی کام لیے تھے گر حب اُن پر انھی طرح نابت ہو جا تا کہ سرسد زبان سے اُس کے دو کرنے بی کام لیے تھے گر حب اُن پر انہوں کو خابت ہو جا تا کہ سرسد زبان سے اُس کے دو کرنے بی کام لیے تھے گر حب اُن پر انھی طرح نابت ہو جا تا کہ سرسد

کی داک بنایت مفروط اور مدلل ہے تو دہ اُس کی نخالفت چوڑ دیتے تھے اوراُس کی خالفت چوڑ دیتے تھے اوراُس کی عایت اور تا مرد مان اور قلم کا ذور صرف کرنے لگئے تھے۔

ده) مرت دم مک نواب الملک كومطالعه كاشوق رما انگريزي الدوا درعربي ك بت سے رسا سے اور افرار اُن کے ماس آ یا کرتے تھے اور ڈواک کے آنے بردہ نما یت سرگرمی سے ساتھ آئ سے ویکھیے میں محو ہوجائے تقے عربی ، فارسی ، اُردد ، انگریزی كى كما ايك كرت ايك كرت ان أن ك ما عقد تها تقا - دات كو النك يراسي كرمب كراب كو وه ما ست مطالع كريك نكية تع اورقا بل يا وواشت مقا مات كانشان أس كما بسك ماست يركرة مات عقد حب سارى كماب دكيه عكية وكماب كالول بي تام قابل یا دواشت مقا مات سے عنوان اپنے قلم سے لکھکراٹن سے ساسنے صفحات سے منبر کھے دیا کرتے تے اس عادت سے اُن کی معلومات سے دائرہ کوبہت دین کردیا تھاادر با قاعدہ یا دواشت تھے مصبب سے دوجی بات کوچا ہے ۔ بے تکفف اپنی تحریر ما تقریر می سے آتے تھے۔ ر ٢ عن لوگوں سے اُن كى ما بن بيان ادر ملاقات موتى عنى اُن سے سائقده مسيتر نیا صا مذسلوک کمرتے تھے مذحکام کو اُن کی سنبت سفارش تکھنے میں دریغ کرتے تھے اور نه بذات خوداً ن كى مدد كرفي من كوما مى كرق سق يحيداً يا دمين سيكرو ل آديول كو، جو مخملّف قوم اور ندم ب سے تھے۔ آبنوں نے نوکرر کھوایا اورسیکڑوں سے ساتھ اپنی ڈات سے سلوک کیا۔ یہ بی سبب تفاکر حب وہ حیدرآما وسے علیے ملکے قور بلوے المبیش پر كثرت سے آدى آئے متع جواك كى عبرائى كے بيخ مين داردار روتے متع عالال كريد نظارہ حیدرآیا و سے قطع تعلق کرے والوں کی زخصت سے دقت کھی اندیں دیکھا گیا۔ فیاصنی ا در سفا دت اُن کی تھی تھی اور میر ہی دہ عمدہ عا دت تھی حس سے سبب سے بیا ر آدى أن مح وام اخلاق مين بمشدى ك اسير بوسك مح -

د ٤ ، اپنے ماتحوں اور نو کروں سے ساتھ نوا ہے جن الملک مرحوم کا برّنا وُ وہ ہی گا

عاد ن در اور النراوق الت ده آن كى تفاد كى عادت نے آن كى نوكروں كوكسى قدر شوخ ده كى نوكركوس كى گستانى كى منراوس با به شدك لئے اسس سانا دامن مهومائيس - نوكراك كى عادت كوكوس كى گريمكن فر تھاكمر عادت كو سحجة تھے اوراس لئے حب مجمعى ده كى نوكر برخفا ہوت ، قوده ابنے تئيس منا يہ افسار ده اورنا دامن بناليتا تھا۔ اس حالت بيں نواب صاحب مرحوم خود اس نوكرست لين برنا كو كى موافى ماشكتے تھے اور ما برما برما برما ناسكتے سے حب تا كى كدو و بديد كرداب ميں آپ برنا كو كى موافى ماشكتے تھے اور ما برما برما برما برمان كے حب تا كى كدو و بديد كرداب ميں آپ

د م ، قوی کا موں ہیں وہ اپنا دو ہیں ہے دہریع صرف کرتے ہے اوراُن کواس امراضال
منیں ہوتا تھا کہ اس اٹیا دکا اُن کے ذائی افراجات پر کیا اثر ہوگا۔ سرسید مرحوم سے
جب سے مدرستہ العلوم کا نم کیا تھا وہ ہمیٹہ ہے مانگے اوراُن کے مانگئے پر لینے دو ہیں۔
مدرسہ کی امداد کرتے دہے ۔ سرسیدم حوم اپنے شیح دوست نواب کس الملک کے ال کو
اپنا مال سجیتہ سے اور اپنے مال کو توم کے لئے وقف خیال کرتے تھے وہ جب چاہتے
ان کی جیب میں مانگہ ڈال دیتے تھے اور ہو جاہتے اس میں سے کال لیتے تھے۔ نواب
انسان کی جیب میں مانگہ ڈال دیتے تھے اور ہو جاہتے اس میں سے کال لیتے تھے۔ نواب
اورا کہا کہ افراد کرتے می میروم کی تو می
انسان کی جیب میں مانگہ ڈال دیتے تھے اور ہو جاہتے اس میں سے کال لیتے تھے۔ نواب
انسان کی جیب میں مانگہ کی عذر کہا نہ کہی تنگ دلی کا اظار کہا ۔ سرسیدم حوم کی تو می
انتروم کی میں میں دونوں میں میں میں میں میں میں میں میں دونوں می کی فیاضی
انتروم کے میں موجود کئی ۔

(۹) نوابع سن الملک اپنی تیمون اور خالفوں سے بھی انتقام مذلیع تھے۔ نہ اس جال کو اپنے دل میں آئے دیے وہ نمایت یا کیز وضلت اور شریعی جست بزرگ مست کا ان سے ملک فالف یا وشمن کو یہ خیال نئیں آتا تماکہ وہ اُس سے انتقام لیمنے کے در سیاجی اور نواب ماحب مروم میں نیم ملت کیاں ورسے کی کی در نواں بزرگوں سے ول عدا ورت ، حمد ، کینہ اور انتقام سے خیال ات سے یاک وصاف در نواں بزرگوں سے ول عدا ورت ، حمد ، کینہ اور انتقام سے خیال ات سے یاک وصاف

- 605 - 67m )

دای ندایام المازمت میں ادر ند بعدایام المازمت سے تھی آن سے دل میں شب باہ کا خیال آیا وہ جو کام کرتے تھے اس عرض سے انسی کرتے ہے کہ گور کنشٹ آن کو کی اعزاز عطا کرے گی ما یقوم آن کے اصافات کا اعتراف کرے گی۔ آن سے متام سرکاری ادر قوی کام بھی کووہ نمایت محنت ادر سرگری سے کرتے تھے حُت بِاجاہ اور مرکزی سے کرتے تھے حُت بِاجاہ اور مرکزی سے کرتے تھے حُت بِاجاہ اور مقرض مندی کے شاکنہ سے یاک ادر مترام وقے تھے۔

داد) جن قدر قومی کام بڑے بڑے اُن کے ہا تقوں سے سرانجام ہوئے اگراُن ہیں سے الکہ کام میں کار آن ہیں سے ایک کام میں کا درسے ہا تقد سے انجام ہاتا۔ قوائس کے سے نہا میت اُخراد تولی کا کو تعلیم کا انظار خلوت یا جلوت اور تحریر مقالم کرنوا ہا۔ وہ اسپنے تئیں قومی کاموں میں بہتید مگنام رکھنا جا سہتے ستھے گرد میں بہتید مگنام رہیں اُن پر تولانا روم کا بیشعرصا دق آتا تھا۔

بسرمناره استسترردد وعدا برآر

كه نهال شدم من ايس جا كمنشد م أشكارا

کیامکن ہے کہ ملبذ قامت او نمٹ ایک مینار کی ملبذی پر خرمہ کریہ کہ میں ہمایی جعیبتا ہوں میرانبیدی پر خرمہ کر ہے کہ میں ہمایی جعیبتا ہوں میرانبیدی پر ظام ر مذکر نا اور وہ فی مجھیے تت نظروں سے چیپا رہے ، تمام وہ اسنان جرقو مرکی خاطرا بنی ہمتی کر بھول جائے ہمیں اور ابنی شخصیت کو شمانے پر کمرسیتہ رہتے ہیں ہوجائے اور آن کا نام ونشان و نیا ہیں دہتے ہیں ہیں کہ آن کی وات گمنام ہوجائے اور آن کا نام ونشان و نیا ہیں جاند ہورج بن کر ر نہ جیکے ر نواب میں الملک کی اسی بنام و بنوز وہ کر ہم مرکب کی مات کی مات سے آن کو و نیائے اسلام کا سلم البٹوت قومی لیڈر نیا دیا تھا ۔

----

ت با آج ہمادی قدیم تعلیم د تربیت کی ایک اور یادگارمٹ گئی صدیر تعلیم ما فنتر ایک متر برار د ن تعلیم ما فنتر بڑی بڑی فدات برممار ہولیکن قومی علم ابھی مک ان ہی لوگوں کے باتھ میں ہے جہنوں نے کالجوں کے ایوا وں میں تنیں ملکہ کمت کی شائیوں تعلیم مائی ہے ، جدید تعلیم عجی آئیس کی بدولت میں اور آج خود جدید تعلیم افتہ گروہ آمیں سے اشاروں برحرکت کرریا ہے۔ وگوں کوڈر تھا کہ سرمسیدمراء م کے بعداً ن کے مضوبوں کو کون انجام دے گالیکن ضدان انبیں سے ہم تینوں میں سے ایساشخص دنواب میں الملک) بیدا کر دیا جوا درا موزیں گوسرسيدكا بمسريد تفاليكن كالي كى ترقى وُسعت اورمقبول عام نباك سيس سرسيدسكسى طح کم نہ تھا۔ اس نے اتنی تقواری مدت میں سات اٹھ لاکھ روبیہ جمع کر دیا کالیے کی ہرشاخ اس قدر ترقی کرگئی که اگر کوئی شخص سف مرسدید مرحدم کی زندگی سی کالج کو د کیما تقا آج جاكر ويجيم توأس كوكالج كابيحا ننامشكل بهد كاكا نفرنس عور وزبرو زمروه مروتي عاتي عتى مرحوم سنے اس کو دویارہ زندہ کیا اور لا ہورسے سے کر ڈھاکہ کا آس سے داندے طافیے۔ مرهوم ذاتئ صفات کے لحاظ سے بھی نادرہُ ردزگارتھے۔اس درجہ،اس عزت ادر اس رتب برأن ك اخل ق كابير حال عقاكم او في درج ك آوميون سيمي برادب وعرّت ملتے تھے۔ ان قات میں ہمیشہ بیش قدمی کرتے تھے۔ سب سے مجک کر طبع سقے۔ اُس کے ساته منايت فراخ حوصله، فياص اسخى اورجواد تھے اور يسى ادما ف تھے جن كى دجه سے أننون في ايك عاكم كومنخر كرايا عقار

سل مدلانامشبى سرسيدك زماندى عرصة كاسكالي مين بردفيسردس وبديقيليمى تقريب كى اشاعت مين أن كاذيردمت حقدس و نواب عن الملك كذما مذي اكثر كالج مين آتے رسبت عقم اوراً ن كی خوام سنس و كشش سے سال مين جندماه كالج مين ده كراسلاميات كي معلق كيجو دنيا بحي خطور كرليا عقار ندوه كى ترقى والمصنفين كافيام دسيرت بنوي ملم كى تاميف آن كى كاو بائے غطيم بىي - دملت سلالياع تصنیف دا لیف مے میدان میں بھی وہ شاہمیر سے ہمسر سے - آن کا ایک خاص لٹریح ہے جوا نہنیں سے ساتھ محضوص ہے - قوت تقریر میں بھی و ہ نہا بیت مثیا زیجے ۔

ظاہری صورت و شان سے بھی فدائے آن کو کا فی حقتہ دیا تھا۔ آن کے بھرو سے سٹ ٹ کی تھا۔ اُن کے بھرو سے سٹ ٹ کی تھی اور گو وہ سید تھے لیکن تا آری ہستنوان کا دھوکہ ہوتا تھا۔

اخیر عمرسی آن کو کالج کے لڑکوں کی شورش کا مبت صدمہ ہوا۔ کہتے سکتے کہ میں اُس ریخ سے گفک آجا آہوں اور واقع میں میں نے اُن کو حب شملہ جاتے ہوئے دیکھا تو اُن کی صورت دکھکر گھبراگیا کداب یہ آفیا ب لب بام آپنیا ۔

محس الملک إلى جا اور خوش خوش خدا سے سائير رحمت ميں آرام کر- تو در د مجعرا دل د کتا تھا۔ لوگ بھی شرب لئے دوئیس سے اور بہت ردئیس سے ۔

در ردز گارِعش ته ماهم مست داست دیم افسوکس کر قبیلا محب نوں کسے بنسا ند

نواجه بدالملک سرسیعلی امام ما ده ایسه جائ کالات النان تقین کویاد کیا جائے مالی المی گورنمنظ آف اندیا می این می ان کالات النان تقیمی کالات النان تقیمی کالات النان تقیمی می اندیا می ان کالات النان تقیمی می اندیا می می ان کالات النان کالات کالات النان کالات کالات النان کالات کا

اوراُن کی ہرا مکے سے بچی محبّت اورسب سے بڑھ کرا بنی درما مذہ قوم کا در دیبسل لیے چیز میں ہیں اورالیسی باتیں ہیں جن کا دل سے پہلانا اسما ن بات نہیں ہے ،

اُن کی فدمت میں عزت علل کرنے کو مجھے کچھ مہت زمانہ منیں گذرائیکن میں اس کمینیت کو بیان منیں گذرائیکن میں اس کمینیت کو بیان منیں کرسکنا کہ اُن کے انتقال سے میرسے دل پرکسی جوٹ لگی ہے میں اس اِن بندے متہور و معروف بیر میں مناز کے دیفا دم اسکیم کے نافذ ہوئے بر میں ملا ان تقیم جو مکوست مندی اگرزگیدوکونس کے ممبر ہوئے - دھات سے 19

کیفیت کو بیان بنیں کرسکٹا کہ آنہ ہوں سے کیوں کرمیرے ول کو تعییر کرلیا آن کی تعقت
و عنایت کی باشی اور محبت کی تخریر میں میرے لیے اب کہا نیاں ہیں، آب سے کیا کہوں وہ و
میرے اور میری قوم سے لئے کیا تھا وہ میرا مکرتم تھا نہ میراشیق تھا، میرائحس تھا اور
و اتعی محسن تھا . . . . . . تجیدا تمید ہو کہ جیاس کی ذندگی ہما دے لئے باعث برکت
عقی و لیسے ہی اُس کی ما دگا رقائم کرے آس کی موت بھی ہما رے لئے رحمت نابت ہوگی ،
اُس کی ذندگی ہما دی زندگی سے لئے ایک مؤ نہ ہے جس کی بیروی سے لئے کوششش کونا
ہرست و تو م کا فرص بونا جا ہے ۔
ہرست و تو م کا فرص بونا جا ہے ۔

ملہ بہی کے متبور تا جرحبنوں کے سب سیام شائع میں ایم کے او کالج کوا یک مُنت ایک لاکھ دس ہزار روبیع طاکیا تھا نواب صاحب کے بڑے دوست اورعقیدت مند تھے ایہ اقتیاس آن کی تقریر میدارت اُسلم لیگ شنال عصر سے لیا گیا ہے ۔

فوات وقارالملك الموات الملك مرحم كى رطت كاما ديدا إياسخت اور برافسوس اور ما نكاه ما ويترسي كم الفاظ سے ورسيسے اُس كو اور ابنيس كما ماسكيا - اُن كے اور مات ممد داور اُن كى خوسال دائر و تعرف سے

اُس کو او اہنیں کیا جاسکا۔ اُن کے اوصاف حمیدہ اوراُن کی خوبیاں وائرہ تعرفین سے باہر ہیں اُن کی موسلمانوں کے حق میں قومی صیبت ہے۔

مدرسته العلوم سلما فا لن على گراه، سے سائھ تعلق قائم ہوسے سے پہلے بھی مرحوم ہمیشہ نوی کا موں میں حصد سلیتے تھے۔

سرسیداحدفاں مرحوم کے جدید فلسفہ نے جب تمام بہذہ ستان کے سلما نوں میں ایک عام اصطراب بیدا کر دیا تھا تو دہ مهدی علی ہی تئے جن سکے پُرر درقام نے اس آگ برمایی ڈالا اورائس کو اس قدر شندا کر دیا کہ لوگوں نے اس جو عام در جبی بندیب الافلاق کو عائمہ فلائق میں علی ہوئی وہ ذیار دہ تراً بنیں مطابع کی وجہ سے عتی حن سے آخر میں مهدی علی کا پیایا نا م تکھا ہوا تھا۔

علی کور و با سال کا کی جی ده تا بنیا در دهی گئی ہے اور جب اس کا اسکول تائم ہوا تو دہ مدی علی ہی سقے جن سے حق بنیا در دهی گئی ہے اور جب اس کا اسکول تائم ہوا تو دہ مدی علی ہی سقے جن سے حق سعی سے نواب مرسالار خبگ مرحوم دین فورسے اسس کی ابتدائی مدہ دیاست حید رآیا دستے اور نیزاپنی ذات خاص سے منظور فرائی اور جب کک صحی الملک سے حید رآیا دکو جیو از ائس وقت سے اپنے دم وابسی کک ابنی تام فوت اور قوی ملک سالہ نواب د تا دالملک مولوی شقاق حمین اور نواب عمن الملک شات کا میں اور نواب عمن الملک شات کے دوست اور قوی غرفوار ہی شقے میں نواب د قا دالملک آن کے دوست اور قوی غرفوار ہی شقے میکر آن کی مرکواری د قوی زندگی دو نوں کے تحت ب سے میوری شاق کا عرف میں بھا م امر دسم میکوری شاق کا میں بھا م امر دسم میکوری شاق کا میں بھا م امر دسم رحلت کی ۔ یو مین المن کی یا دکار دولات کی ۔ یو مین المن کی یا دکار دولات کی ۔ یو مین المن کی عقی ۔

كوكالج بى ميں صرف كرستے دسہ يا يوں كهنا چاہئے كه اپنى ذندگى بى كالج سے نذر كردى -سرسيد سے انتقال سے بعد قوم ميں كالج كى طرف سے عام بے مبنى بھيلى گئى ہتى ، گربير انہيں كا كام مقاكداً س بے مبنى سے فائد ، اُنْ قا يا اور كالج كو اُس عرف جي برمبنجا يا جو اُ سے يعلى نفيب بنيں مواتھا -

کالج کو پینورٹ کے ورح تک بینجانے کا خیال قوم کے ساشنے بیش کمیاجیں نے قوم سے ما پوس دلوں کو زندہ کردیا۔

یدنواب صاحب ہی کی گوشش کا نیتجہ تھا کہ کا نفرنس" آل انڈیا کا نفرنس" کہلا کے مانے کی ستی ہوئی -

مرعوم کی فدمات جدیداسلامی فلسفند کی اشاعت اور سلمان کی تعلیم کوتر تی دینے ہی کہ محدود بنیں تقییں، بلکہ اس کے علاوہ بہت پڑا حصہ سلما بول کے بولیٹیل حقوق کی حفاظت کا بھی ان بیں شال تقام سے سلے جا ب مدوح تو م کی طرف سے فاص شکر گذاری سے مستی بیں اور خصوصًا ان کا سب سے آخری کا دنا مرسلما بول کا وہ و یو بیش ہے جوتمام مسلمان ن مہندوستان کی طرف سے بھم اکتو برسن قداء کو بقام شمار حصفور و بیسرا سے کی مسلمان ن مہندوستان کی طرف سے بھم اکتو برسن قداء کو بقام شمار حصفور و بیسرا سے کی مسلمان ن مہندوستان کی طرف سے بھم اکتو برسن فلامی کو بست بر مامنر ہوا اور میں سے گور منت سے سلمانوں ہے آتر ہے سے اور اپنی زندگی سے آخرہ نوں میں گور کر نبطا ہم خباب مرحوم کا مغرشان میں معلوم بہتا تھا لیکن در حقیقت اس کو بہت بڑا تعسلی مرحوم کا مغرشان ہو جو بی الامیکان سلمانوں سے مقام برسی نام و مروم حتی الامیکان سلمانوں سے حق میں زیادہ ترمفید بنا ہے ہے اور بسی میں خواجہ میں خواجہ

أن مام ومى خدمات كے ساتھ أن كاحتن اخلاق اورائكما رنفس اورسي نظير تحل در

بے مثال فروتنی اُس مدکو بینی موئی می کد بہت سے مواقع بر مرحوم کے دوست ادر نیا رہند اُس کو مدست بڑھا ہوا یا کرمغترض ہوئے گئے سقے ادراُس کا نیتید ید تفاکہ مرحوم کی فایت نیان دارزندگی سے ساتھ ہی آن کی ہے دیا سخا دت ا در سیحیتی کی مدکسی کو کبھی معلوم ہی نہ ہونے یا ئی ۔

عامہ خلائق میں اُن کو اس قدر ہردل عزیزی کا مصب طال تھاجی سے مافوق
کوئی طال نہیں کرسکتا۔ اسی کے ساتھ جو خدمات کہ اُنہوں نے قرم اور ملک کی انجام دیں
گور منت نے جی اُن کو اُسی اعتما واور منزلت کی نگاہ سے دیکیا جس اعتما واور منزلت
کی کہ وہ خدما ش سحتی تھیں اور گور منٹ کی نگاہ میں جو وقار کہ خباب مرحوم نے عال کیا
تھا اُس کا ہبت بنوت اب ل رہا ہے۔

الغرص نواب بحن الملک ببت سی خوبوں کا مجموعہ سقے اُں سے اُس نا دقت رحلت کہ جائے سے قوم نے اپنا ایک سچامحس اسچام بی سچاخا دم ،سچامی دوم کھو دیا ہے جس کے رہنج وغم میں اس دقت فوم ماتم کر رہی ہے اور نہ صرف مسلما ن ملکہ دومسری قوموں سکے اکٹر معزز نزرگوار مجمی اس سوگ میں ہما رہے مشرکے حال ہیں ۔

محن الملک نے صطرح قوم برا مک عاش ذاری طی اپن جان شاری ہے اس کا می اس کی ایک علی قوم می اس کی ایک علی یا در گارائی کے نداقی طبیعیت اور قوم کی صرور ایت اور البینے تومی

در جرك مناسب قائم كرك أس كومستدزنده ركع -

عاش ندیمی مرک میں شمرس کے حب کا معشوق کانا م باقی سے لینی قوم ابقی ہی وی است لینی قوم ابقی ہی وی میں ندہ وہ س

هرگز نمیرد آل که دلش زنده شدیعشق تنبت است برح مده عسالم دوام ما

مرحان مهو طلفت طالحور مر البات المدرس من ترسيوں كاس نقمان كا والد ديا ہے جو دايت سالماك وم صور محدہ و بليرن كاليج صور محدہ و بليرن كاليج

ٹھیک دنس سال میلاحب وہ اس کالج کے آخریری سکرٹری ہوئے سکتے تو دہ زما نگالج سے لئے کس قدر ٹیر آسٹوب مقا اُس زما مذہبی حنیدا فسوسناک حالات کی دجہ سے جن کا

ے سے سے عدر پیرانسوب معا اس دہ مذہبی حبیدا فسوف کا حالات می وجہ سے جن کا بیں اس موقع برزز کرہ کرنامنیں جا ہتا کالج برا ندلیش ناک فرمن کا بار مہو گیا تھا۔ مجھے حصرات حاصر من کو اس امر سے یا د د لانے کی صرورت منیں سے کہ نوا ہے جن الملک تقدمہ

صاحب توقيرو منزلت تق اورآب مي اس امرسد دا نف ايس كدائران كايرشدة حيات

اس طرح میں کخنت نقطع مذہبو ما تا تو گورنمنٹ اُن کواس کا م سےصلہ میں جراُ ہنوں سے

آب س ده کرکیا مفاظ م صله و بین والی متی تقریباً میں سال کاع صدیدوا کر تھے سے آن سے مله فردری و درائے وزئ سے موقع بر برات نرف ارسیوں سے ایڈرس سے حواب میں جو تقریری فلی

اس سے بداختایں کیا گیا ہے۔

مله المفرة من الله المسلم على الاجودى مسلك وكل اشاعت مين كلما تفاكداد بهم من خركوش كونوش بهد المده الما كل الم الل الدرم الدرم الدرم المدك سعة بالده كسى كا ما م الل الدرم الدرم المدك سعة بالده كسى كا ما م الل عزمت عن قابل المين و المين كل المدرم من شد بيرضا ل كرست درم كم كورم مسلمات الل كل عندا مع من شد بيرضا ل كرست درم كم كورم مسلمات الله المرك علاوه الورك المرك بيرك فدمات كام معلاده المرك المنال بيرك فدمات كام معلاد المتراحة كرف من كدركورا المرك كدر الن كورم في مندم معلاده الورك

ملا قات ہوئی عتی نگرانسوس ہے کہ بھران سے اٹھائیس سال پک ملا قات نہیں ہوئی ا در ہوئی بھی توکب حبکہ آپ سے طلبار کی پر نیا بنوں سے سلسلہ میں مجھے اُن سے ساتھ کام کرنا بڑا ان کی حمایت کے آخری زما نہ میں تجھ کو معاملات کانج کے متعلق ان سے بار فأكفتك كرف يا موقع فالحقرة في ان كي زندگي كالهيل مطمح نظر كالج كي بسودي تعليم كرورا در تنبيت موسكا تعا مرر روح مي دري تيزى وشوق تعا اوران ك جوش وخروش كي دى لاتنابى مالت ئى جوعالى ئىلىب مى كى كالى كى كان كى يرى مدات أن كى جوش الكيز فعاحت وبلاغت موعش من كوده كالج كے لئے كام ميں لاك - وه المرى ان ادر قابلیت کے مقرر سکتے اور اُنہوں نے کالج کی بہودی کے لیے بیکری تعقیان کے ایتی تاملیموں کوصرت کیا ایک دہ زمانہ تھا جبکہ ان کوکالج کے اغراص و مقاصر میلان كمتعلى غلط فهيول كامقامله كرنا يراعيره وزمامة آماصب كدان كودل آويز طريقيت ترغيب وتحرى دے كركٹرت تقدا دي اليك لوگو س كوجوسرد مروا يخالف سففي اليه فين نشين كرسين كم المع محيني المراكد الما مؤل سك ارتقارك خاص دريير يكالج يى ب اگرسرسسيدن اين سات مين طمافون كى مركزي قليى درس كاه كاخال بداكيا اوراس كى محفوظ بنياد دانى توبندومستان كة تاه صعى مي اس خيال كوبرد لعزيز كرسف كاسمرا ندا مجس الملك مي ك مسرر باحن كي عبي وغريب خداداد والمبية سف ال كونيب كى اور تحص كاس كام كے اللے زمارہ ور دن ایت كيا سن رسيدہ ہوت كے با وجود مي دومي محست ودوق سے كالى كى امداد كے لئے مندوستان مي دوره (بقيها مشدي عدم ١٨) اعلى اعراد كم عطاكر في المراية كم وفير مرجاك ديا لكن اس اب سيكسي قدر ا شک شویی برمانی سے کدا گروه زنه ، دست نو اُن سے کا موں کی ڈیا ده منا مب طور پرت كى ما تى اوداس طالع ست مرحم نواب كه دستول كو اطبنان بوكا اورم كوعى بين طور يرمسلوم بوكياكه أن كاخاموش كام سترشيُّ اغرارًا سنا يرفرا موش منين بهوا -

کرتے تھے یہ امر ہادے دل میں ان کی ظلت و تو قیر پیداکر نا تھا اور ہلک میں ایسی بیدا کرنے میں ان کو جو کامیا بی ہوئی اس کا یہ بہتر میں اور بدیمی ٹبوت ہوکہ کو کئی کو ثبی بڑے چندے دئے سگے اورائیے دور و درازے مقامات سے جیسے کرمبئی ادرز گون جوایک دوسرے سے اس قدر زیادہ فاصلہ پرواقع ہیں۔

ان کی یا دگار قائم رکھنے کے ایاس سے بڑھ کراور کوئی زیارہ مور وں تجویر انسی مہاسی کی کا روائم رکھنے کے ایاس سے بڑھ کراور کوئی زیارہ مور وں تجویر کی ماروں کی عاروں میں مزید نشو و ناسے الئے سرایہ میں کریا ایسٹی تھی کو یا دکریں گی جس کی جا نفشائی اور جس سے بدا سے بوٹ ہو گوٹ انسان کی جا رہے گئی ایس ایک ایسٹی تھی ایسی ایک ایسی میں ان کی میں قابلیت موجود مذھی ایسی ایرا دار دہنیں بہر نیاستا تھا جس قدر کہ آنہوں نے کا میابی سے ساتھ بوری ائی ۔

جو کچہ و عدہ میں کرسکتا ہوں وہ یہ ہے کہ حب اس فنڈ کی امیدا فراعالت ہوگی قراد کل گورنسٹ بھی فانش عالت کے کا طاسے آپ کی مد د کرے گی۔ مجھے دلیہ رائے سنے ہوا میت کی ہے کہ آپ نے جو کا م یا تھ میں لیاہے اُس کے ساتھ ہمددوی ظاہر کروں اورس میں انر السنی خود عطید دیں گے اور مجھے بھی اس میں شرکت کر لے سے بست خوشی ہدگی۔

له برائزاد د برانسى نياخ يي سويده عطاكيا -

## محس الملك

1

(مولوى عبدالحق صاحب بي الى - يردفسير عامع عما منيد وعمر من ترتى أودد) تدرت نے نوا بعن المنک مرحوم کو بہت سی خربای عطامی تقیس ما جا ہت ذ بانت ، نوش باین اور فیاصی آن کی ایسی عام اور تما زصفات تقیس که ایب راه عِداً بھی جند منط کی بات جیت میں معلوم کرلتیا تھا۔ خطاب یا نام انکل سے رکھ دیے مان بي ملى كى صدوميات كان بي طالت كاظ نبي بوا منام ركفت وقت تومكن بى سی عطاے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال منیں کمیا جا یا ۔ لیکن نحن الملک کا خطاب ان کے لئے برت ہی مورد ن کا - ال میں مارس تیمری خاصیت مقی کوئی ہو، کہیں کا مواً ن سے چھوا میں اور کندن ہوا میں اگرکسی نے سلام تھی کرلیا توان براس کا باررمتا عقااه رحب كك اس كامعا دعنه مذكر ليت الفيس مين مذات بيان تك كمه ده این دسمن کوهی منین عبولے تے اوریہ میں ذاتی علم سے کتا ہوں کہ وہ بھی أن ك زيرما بمنت مق مسياس معلمة المعن اوقات المن تحومت كوعبوركرتي بيس كم وه أن افراد كوجواك كى يا مكومت كى را ، ميسماس بي - وود عد كى محمى كى طسسرح . کال کے چینیک دیں۔ مرحوم کو عبی کھی ایسا کرنا پٹرنا ، لیکن اُنہوں نے اس ماگوار اور دان كن كام كواس خوبى اورسليقرس كياكه مخالف موسف ير معي عن الملك كودعائيس دیتے گئے اور مب مک زندہ رہے اُن کے مشکر گزار رہے -

ده جو ہر قابل مقع گرموقع کی تاک میں تھے۔ حیدرآ ما دمیں اُن کی سیاست دانی تدبّر انتظامی قالبیت سے جو ہر کھنے۔ دیاستوں میں نوکری کرنا اور اپنی ذمّہ داریوں سے عده برآ بونا آسان بنیں - دہاں ساز سوں ، ترغیبوں اور سے بدگریں کا اساجال مجیب ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بڑے تیز نظرا در مہوتی نمید بھی بغیب بغیر بنیں رہ سکتے - اوراگر کچھ کرنا ہے تو دالٹ تا یا واسطہ یا بلا داسطہ بھنا ہی بڑتا ہے - البیتہ فرق اتنا ہے کہ اکثر تو ذائی اغراض کے لئے یہ سب جبن کرتے ہیں - گرفاص فا می لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریاست کی بہودی کی فاطرا نیا سرا دکھلی میں دیدسیت ہیں - ان چند مخفوص لوگوں میں نوا ہے من الملک کا بھی شادہ ہے ۔ اس اکھاڑے میں آر نا اور نوی فالم ان اور تد برہ اور دید کو گئی میں الملک سے سکھتا۔ اس انتہا ہوں کے اور اید کو گئی میں الملک سے سکھتا۔ انتہاں ان جبکہ وں میں کھینا بڑا ، بعض او قا ت کر گا اور لعمن او فات طوعًا ، لسیکن اکھیں ان جبکہ وں میں کھینا بڑا ، بعض او قا ت کر گا اور لعمن او فات طوعًا ، لسیکن اکھیں سے کہ مفاد کو ذاتی اغراض پر قربان نہیں کیا ۔ وہ کو کموں کی اس کہ گھری میں سے گئر ہمینے ہے داغ کئی گئے ۔ لیکن با دھ داس قدر دیر بر ہوتی داور سے طرف کو داتی انتہاں جو داس قدر دیر بر ہوتی داور سے طرف کے ایک کا شکار ہو ہے ۔

ریاستون میں دوگو مذمصیبت ہوتی ہے۔ ایک اندردی ، دوسری بیردی
یاس برس سیلے کا ذکرہے اب ذیگ بست کچہ بدل گیا ہے ، خود مخا دھورتوں میں
ایک بڑا عیب یہ بوتا ہے کہ ان میں ما ڈسٹوں کی بست گغائش ہوتی ہے۔ ہٹر عفی کی
دخوا ہ دہ کوئی ہو ) یہ کوسٹ ش ہوتی ہے کہ کسی نذکسی طح دہ سرکا دا ، کوخوش کر لیا طبئ
حس سے دہ پیا "خوش اسی کا داج ۔ اس عی میں دفا بت شروع ہو تی ہے اور دفا بت
سے طح طح کی ساڈشوں اور دیشہ دوا نیوں کا سلسلہ طبا ہے ۔ اس شکر شرک میں
د افترا ، بتان ، تخبری ، عوض کوئی لیسی کمینہ حرکت انہیں ہوتی ہوجی ایک در شاخ
میں مذلاتے ہوں ۔ یہ ایک عجیب اسراد ہے جس کا سلسلہ شاخ در شاخ
دود دور بہنچیا ہے اور عبیب دنگ میں طور پر بر مونا ہے اور الیے حبرت انگیزانا کی
میدا ہوتے ہیں جن کا سان گمان عبی سنیں ہوتا ۔ یہ بڑی طویل داستان ہے ، اس

کی تفصیل کو د نتر در کار ہیں۔ اس سے سلے بعض لوگوں سے دباغ خاص طور پر موز و آئی نے

ہیں۔ بیا سلمی تا بلیت اور فضیلت کا مہیں آئی، یہ کوچہ ہی دو مراہے لیفن لوگ
و تعصف میں بالکل بدھو معلوم ہوتے ہیں (اور ہوتے بھی ایسے ہی ہیں) لکین ملاسکے
سازشی ہوتے ہیں اور آن کا دباغ ان معاملات ہیں ایسارسا ہوتا ہے کہ آن سے
کارنامے دیجیکہ برٹ بڑے مرتبراور قابل لوگ سنستدر رہ جاتے ہیں جبرن مانے کا
ہم ذکر کمررسے ہیں اس میں میر چیز رہن خوب علیتی عیدلتی تھیں۔

يه تو ايوني ايك صيبيت اورا مدروني -اب دومهري صيبت كا مال سيني جو بيرو ني سب - واسك رياست اپ علاق كا حاكم با اختياريك ، سياه وسفيدكامالك ہے ، نیکن اس مے ساتھ ایک ایسی پھر گی ہوئی ہے ،حس سے سامنے سالے افتدارات د هراده مات من الكي عبيب وغريت فريت موتاب ، ماحب اختيار سه ، ىزىماحب ما ە ئىفىب ، ىزغىرىمولى قابلىت ا در ذبامت ركھا ہے ،لىكن سب كچىسمجھا ما ما تب اورسب محجه كركرز تاب، ير رزيدنش ما دريس- راج بإث تود حصنور كاب الكين اس كنكوت كي دوروه ماحب عالى شان مبادر "ك يا تقديس بوتى ب-یماں بڑے بڑے مرعبوں کے دعوے باطل موجاتے میں اور مڑے بڑے مرتبد در کی تدبیرس بے سو دنیا بیت ہوتی ہیں ۔ " بڑے صاحب <sup>ما</sup> کی منظر عفیری تو ایک دُنیا پھر المان ہے یعبن اوقات درز المدینی " اور در سیلیں " دوبری رقابت گائی مروجاتی میں ۔ پیمرا مکی طرت فارن آفن اور گورنمنٹ اور دومسری طرف ارکان ریاست اورمها حبین حمنور، ایک دو سرے سے المجہ جاتے میں مسدا وررقابت "برشیم" اور مات کی تیج بیج میں آپڑتی ہے جس کی دحبہ سے ساز شوں کا بازار کرم ہوجا ما بی ادراسية بيج بريج يرف شروع موتي ملكم السماط متوالگ ده جا ما ب ادرمات کچھ کی کچھ مرد ما تی ہے ، بعض او قات مالت الی مازک ہو ما بی ہے کہ حکومت تو

یوں قد انفرادی اور اجاعی میڈیت سے نواب صاحب مرحم سے احسانات حیداآبا و اور اہل حید رآبا و برہے تماد سے لیکن ریاست سے نظم ولئی میں حیب بینریں خاص آن کی مادگا رہیں۔ مثلاً ریاست کا بہلا بجٹ واب صاحب سے مرتب کیا اور دیم صرت بجیٹ سے بوت پر تقابو وہاں انگریزی نگرانی سے بعد بہلی مار تیا رہوا تھا۔ بندولست کا محکم بھی انھیں کا قائم کیا ہواہے جی سے اراضی کی بیائی کا کام کیا بہواہے جی سے اراضی کی بیائی کا کام کیا جا اس سے علاوہ فنانس اور ما گزاری میں مبت سلی الاس کی جن کی فیس کے اس سے علاوہ فنانس اور ما گزاری میں مبت سلی الاس کی جن کی فیس کی میں میں میں اس کے سوانے نویس کا کام ہے۔

حیدا آبادین برب برب اک ادر گئے نیکن اب مک کو و و ما مقبولیت ادر مرد لفرنزی حل میں برب بوئی جو نواب محسن الملک کو بوئی - بهارے ملک میس خومشا مدیوں کی کوئی کمی منیں و و ہر بڑے ادر صاحب اقتدار آدمی پراس طرح نوٹ کرگرتے ہیں جیسے شہد پر کھیاں ، نیکن سے اور تھیوٹ کا امتحان اس و قت ملک افنوس سے کمٹولات اس وشوار راستہ کوسط مذکر سکا - ہوتا ہے حب دہ بڑا آدمی اسپنے اقد اریا منصب سے محودم ہوجا ماسے - نواب میں الملک کی رضت کے دفت حیدرآبادیں کرام مج گیا تھا اور نہرار ہا آدمی کا تھٹھ سٹین کے باہراورا ندرلگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جس میں امیر عریب ، بیوائیں ادبیتیم سب ہی تھے، زار قطار رورہ سے تھے۔ دہ کیا چیز تھی حی نے چوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا۔

جس زمانے میں فواب صاحب بیدا موسے اور مروش سنبھا لا مسلما نوں میں ندمى در بربت برها مواعقا-اس كمتعدد اساب سعف ان ميس سه شايدايك يه بھی تھاکدانان حبب ہرطرف سے ایوس موجا تا ہے تو ندمب کی بنا ہ دھو شرصتا ہے مهان دولت دامّال ، ماه و مرّوت سب كيه كهوسيّك سق ، ايك ندم ب روكما تحا اس لئے یہ الفیں اور مجی عزیز ہوگیا تھا۔ ذراسی برگما نی برمجی اُن سے مذبات بھرک اُ تعظیم منفی اس وقت نما یدی کوئی ایسامسلیا نصنف یا ادیب موس نے ندیب پرسنا فرمانی مذکی مهو- بیان مک که ده لوگ جفی*ن م*نامان تیجری کهته تقیاور اپنے خیال میں بر ندم ب در بیعقید ہ تھیتے تھے۔ ان کا اوڑ مفا ، مجھونا بھی ندم ب تھا سرسيد توخيران ك سردادى سقى ، ان كے صلقے كے دوسرے ركن هي مت لاً نډا سائحس الملک ، مالي ، مولوي مشتاق حيين ، شلي ، ڇراغ علي ، نذيراحمد دغيرم خواه کچه سی محصی لیکن تان مزم ب می برگوشتی مقی - نواب صاحب مرحوم کو ابتداست نرسي لكا و عفا، سيلے وه ميلا ديرسے اور وغط کہتے تھے، نيچري مونے پر کھے دسيّے ا در مقامین انکھنے سکے لیکن ان سب کا تعلق کسی نہرسی مبلوسے مذہرے سے مہو تا تھا ، ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص نہ نہی ہے - در نہ اس کے سوا اُن کی تبنی تحریری این ده یا نونقلیمی بس ما معاشرتی یاعلی لیکن ان سب کا تعلق کسی نیکسی نیج سیاسلام یا سلما نوں سے ہے۔ گورہ آردو کے اعلی درجے سے ادیبوں میں منیں لیکن آن کی

تخرير مي ادبيت كي شان صرور ما يئ ما بي سهه - روا بي ، فضاحت ،تسلس ساين ان كى كلام ميں ما مايں طور ير ما يا جا ما ہے - اگر حيد انگريزي منيں جانے سقے نیکن انگریزی کما بیں ترصوا کر سنت اور ترجمه کرا کرمطالعہ کرتے ہے۔ آن سے مفات میں مغربی خیالات کی ترجا بی مات نظرا تی ہے۔ تقریرے دقت منہ سے عیول جھڑتے ستھے۔ آوا زمیں شیرینی اور دکھنی تھی ا

اكترلوگ جو أن سع ملنے ياكسي معاسليميں گفتگو كرنے آتے تو اُن كى ذيانت ا در لیا قت سے قائل ہو سے جاتے -ان کی خوش بیا نی الی می کد اکثراد وات نالف بھی مان جائے سفے۔ دکن میں رہے ارسے اداعین امراص کی وحیسے بھی وہ شدید موسم كى برداشت نيس كرسكة عقى ، اليك زمان مين ومبيئي على آت سقه -بدرا لدین طبیب جی ، سرسیداحد فا سے مشن اور علی گراهد کالج کے بہت نحالف تھے، ایک دن نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی سے الی فصیح اور سے درو تقریر کی کہ دونون آبدیده موسکے اور تھوڑی سی ویرس آن کی ویرینه ما لفت کو مدر دی سے بدل دیا اورا مک گراں قدرعطیر کالج سے سلے اُن سے وصول کررہا بمبئی میں حب آل انڈیامسلم ایجکشن کا نفرنس کا احلاس ہوا تو اس سے صدر بھی بدرالدیر طبیباجی موسى برس برس ملسول مي حبب معامله كرف كما اورريا نديية بيدا بوجا الركس طلسه درهم مرهم منه موجائ توأس وتت نواب صاحب كي خوش برايي ، فصاحب ا درْطرا فت ما د و کا کام کرما تی مقی اورنوش اور کردّر جیرسے بنّا سْ اور تنگفته مولم ته عظم الناكي باقد اورتقر مرول مين ظرافت كي حاشي براهره ويي على باتون مي ظرافت كبي كمبي شوخي كي حدّ مك بيوريخ ما تي عتى -

د د مروں سے کا م لینے کا انھیں ٹرااچھا سلیفتہ تھا۔ وہ کچھ الیسے مہرآ میرطر لیے س كى مقى اوراس طرح سىمت افرائى كرت تقى كدادك غوسى غوسى ان كاكام كرتے تقے -اپنے ملازموں اور ماتحوں سے بھی ان كاحس سلوك اليا تھا كدوه أن كى فرمائش كى تعميل الىرى تن دى اور شوق سے كرتے تھے جيسے ان كاكوئى داتى كام مواور وقت يرجان لڑا دينے تھے -

آدی کے پیچانے میں انھیں نامی ملکہ تھا۔ تھوڑی سی مل قات اور ما ہے۔
میں آد می کو پوری طبع بھانب لیتے تھے۔ آن کے سلنے والے برے اور سے ہرسم
سے آدمی تھی۔ ونیا نیکوں ہی کے لئے نہیں اس میں بدوں کا بھی مقدہ ادر مثاید
دنیا کی بدت کچے رونی آئھیں کے دم سے ہے۔ وہ دو نوں سے کام لیتے تھے۔ مربر نیا
ادر سیاست دا بوں کوطی طرح کی صرور میں میتی آئی ہیں ادر صحاح کے لوگوں سے
ادر سیاست دا بوں کوطی طرح کی صرور میں میتی آئی ہیں ادر صحاح کے لوگوں سے
ہوتا ۔ نیکن کمال مربر اس میں ہے کہ آن سے کام قولیا جائے لیکن انھیں قابو بانے کام لیتے
موقع نہ دیا جائے۔ نواب صاحب اس فن سے اور ہمیٹ کوئی نہ کوئی ما بیت آئی کی اس کر دری سے فائدہ آٹھا کرائی
سے کہ کوئی میں بیٹھ کوئی نہ کوئی ما بیت آئی کی اس کر دری سے فائدہ آٹھا کرائی
سے برقا بو یا نے کا موقع نہ ملاً ۔

آن کا ذوق نایت نفیس اور بالیزه تھا۔ رہیے سین مکھالے بینے ، پوشاک عرض ان کی ہر بہنے میں نفاست بائی جاتے تھی جن لوگوں سے حدر آ باویس نواب صاحب کی کو بھی (جواب بی کو کھی عمل الملک کہلاتی ہے ) دیکھی تھی وہ اس کی داو دسے سکتے ہیں بسلا فوں ہیں مغربی معاشرت کی تنفیشگی سرسید مرعوم کی بدولت بیدا ہوئی۔ بیاں اس سے بیٹ کرنے کی صرورت بیس کہ اس سے آن کا کیا منتا تھا اور اور کی بدولت ان کا کیا منتا تھا اور آن کا یہ خیال کرن مصالح بہنی تھا لیکن میں بلاآئی انھیں دون اور الحقیس کی بدولت مسل فوں کوارسراف کا ایک اور بہا رہ مل گیا۔ اس معاملہ میں سرمسید سے سے برشدے مسلے برشدے میں برسے برشدے برشدے میں برسے برشدے میں برسے برشدے برشدے میں برسے برشدے برشدے برسے برشدے بیا ہو برشدے برشدے

ا دراة ل معتقدًا ورضليفه نوا بيمس الملك عقيم ان كي ديكيفا ديكيبي و ومسرد س يربهي وہی دنگ پڑھ گیا۔ان بزرگوں نے ہر حد الباس کی تراش خراش مرکا و س کی ساتھ اوربد در ما بن سے طرایقے میں انگریزی تقلید کی الکین کھانا ان کا وہی مہند وسسانی ریا است مذبدل سنے - مع شخارے الگرزی کھا نول میں کہاں ؟ فواب صاحب کھانے کے برس شوقين عقد اوربيت نفيس اورعده كها ناكهات عقد أن سك كها فيديت مرض ہوتے سفے میرت اس بات کی می کہ اسے کھاسے بغیرسی ورزش دغیرہ سے دہ کیو کر بهضم كرسلية سنق بي مال نواب عاد الملك مرحوم كانقا والفيل هي كلات كابرت سُّولَ مَمَّا . يه لوگ كمان كعيب وبهركومي نوب يركه سق - إسى ستوق كى بدِّلت وه با درچیون کی بری مادیرواری کرستے ستے ۔ اُن کا ما درجی جا گیرتا ، بدیمی اٹا ده كا مقا ، يبك اس كا ياب يدكام كرة ا عقاده منيعت إلوكيا قدم المكيراس كي عكه آكسي ، خدب کھانا بکا آتا اس سے القریس مزہ تھا۔ گرٹرا ہی گستاخ اور بدمزاج تھا، ايك دن اس في منايت كستافا بذا ورنا الائم كلات واب صاحب سي كم واب صاحب خفا بدكرا ويريط كئ يتبرس بركوب وه ينيح آك تواك ساك نيادمند نے عرض کما "کیا افسوس کی ابت ہے! ایسے کھا ہے سے قوفا قد بہترہے ! فراسے سلَّے ‹‹ ارسے میاں تم کیا جا نو نیر کا لیاں مذہبیں مٹنی تھی۔

بمبئى مى كا ذكرسن كدايك يا دريي نواب صاحب كا فا مس كرما صر بهوا-نواب

ما حب نے دھیا، کیا کیا کیانا جائے ہو۔ کھے لگا، چیا تی اور قورمہ - نواب ماحب نے کہا بس! توکیا جواب دیتا ہے کہ اس کھانا تو ہی ہے ، باقی سب توا بوں کے غزے ہیں -

نواب ماحب کومطالد کا بہت شوق تفا۔ اضارات اورار و ، فارسی ، عربی کی بین برابر بڑھے دہتے ، انگریزی کے اضارات اورمعنا مین بھی بڑھوا کر سُنے میں برابر بڑھے دہتے ۔ انگریزی کی انبی کرا بر بڑھے ۔ انگریزی کی انبی کرا بر بڑھے اور بجت کرتے ہے۔ ان سے کرت فارشی ، عربی اور انگریزی کی امسلیٰ اور بجت کرتے ہے۔ ان سے کرت فارشی ، عربی اور انگریزی کی امسلیٰ ورج کی کہا ہیں تھیں ۔

سرسیدی دفات کے قریب نمانے ہی میں اُدود کی خالفت کا آغاز ہوگیا تفا اُر ہوگیا تفا مسلم معلق کی اس جا سہت بٹسے نے اس کے معلق کھا بڑھی سٹروع کردی عتی جمن الملک کے زمانے میں اس نما لفت نے اور زور کی مفاطت اور جا بیت کے لئے ایک بخبن قائم کی گئی جس کا ایک غلیم الث ان علی مجلسہ کھی میں ہوا۔ اس میں نواب بحس الملک نے بڑی ذیر دست اور برجیش تقریم کی بیس کا دیکو میں ہوا۔ اس میں نواب بحس الملک نے بڑی ذیر دست اور برجیش تقریم کی بیس کا دیکو میں ہوا۔ اس نے بھول کی ۔ سرانٹوئی میکٹوا نل اس وقت نفسٹ گور بڑھے ، دہ ہندی کے بڑے حامیوں میں سے نے ۔ اس نے کچھ ایس وقت نفسٹ گور بڑھے ، دہ ہندی کے بڑے حامیوں میں سے نے ۔ اس نے کچھ ایس وقت نوس ہے ، لیکن اندلیشہ یہ تھا کہ اگر ایس وسے اس بول بول بی یہ کر دری نما بیت قابل افسوس ہے ، لیکن اندلیشہ یہ تھا کہ اگر اینوں نے اس بول بی یہ کر دری نما بیت قابل افسوس ہے ، لیکن اندلیشہ یہ تھا کہ اگر اینوں نے اس میں اندلیشہ یہ تھا کہ اگر کی حالے کی حالت اس دقت بہت نا ذک تھی ، اس سے مصلحت اس بیں بھی کہ اُر دوکی حالیت سے دست بردار ہو جائیں تا ہم آئ کی یہ کا دروا تی بے اثر مند دی ک

گئے تھے برسیدسے بعد محس الملک نے آن سے کا م کوس طرح سبنھال ، بنھا یا اور بڑھا یا یہ انھیں کا کا م تھا۔ آن سے بعد کوئی آن کی باوگار بنا شے یا نہ بنا شے ، مس الملک کا کام آن کی سب سے ٹری یا د کا دستے -



سایات ہندیں سلمانوں کا ساسی مطالبہ اس کے لئے ڈیڈیٹن کی ترتیب المیس كى تيارى ادرميتى نهايت الهم داقعه اس نصلا ون مي سياسى عقدق كاخيال ميداكيا ان سے سیاسی جمود اوران کی سیاس مرسکوت کو توڑا - اور مندوستانی سیاسیات میل ان ى اين نظم حاعت نبادي اليكن اس داقعه كانام ترتعلق نوا ب محسن الملك كي ذات ہے ہے ان کے سوانح یا تذکرہ میں صرورت تھی کہ اس وا قعہ کو مناسبہ تعلیل سے ساتھ لیا كيا مائ يؤلف في اس كمواد فرابهم كرف بي بهت كوستش كي سرار جولدت بھی مراسات کی لیکن ناکا می مونی مجبورا اسی موادیرجو احبارات سے عال موا فناعت كرنى تيرى ، اب اس نوبت يركد كما ب بالكل تيار موجكي عنى ، غرني كرّم مولوى حساجي محی ال سلام صاحب زمیری بی اے دعلیگ، اکسائر النسیکٹرسے غیرمتوقع طور برخد گفنٹوں کے لئے ملاقات ہوگئی و وہنا ہے جوری عنا لیا کھینٹوں الملک مے بیسن سٹنٹ مے ادراس ڈیٹٹ کی تمام کا رروائی ان ہی سے ہات رہے ہدئی تقی ان سے ما ربعین اہم مادیشہیں بھی تقیں جدا یک چوری مے سلسلہ میں لمدنہ تیوں مُولِف نے ان سے درخواست کی کہ اپنے مافظہ کی مد دسے ان وا قعات کو ککھوا دیں ا در اً منوں نے مهر ما بی سے اس مختصر محبت میں مید دا قعات بیان کئے جو مُولف نے اُسی دقت قلمبند کرلئے اور چوں کہ امجی موقع تھا کہ آخر کما ب میں بیر بیان شائل ہوسکے اسلے لطورتعلیق میں کیاجاما ہے۔

امیده که ناظرین مُولف کے شریک ہو کہ جاجی صاحب موصوف کے سکر گرار ہوگ نواب محسن الملک کی عادت تھی کہ وہ صبح کو بستر برہی روزا نہ اخبارات میں سے کوئی اچھا نگریزی اخبار مطالعہ کہ لیتے اور بھر مختلف اوقات میں مِسْنَ اخبار آستے

سب برنظر وال سینے وہ اگر صیملاً سیاسیات سے علی کدہ تھے لیکن دنیا کے سیاسی مالات اورفاص كرمندوستاك وأسكل معاملات سے يورى طرح باخبردستے تقے -جول بي يا اكست النوارع كا مهينه تفا ده مقام ببني د انسن بول مي مقيم تفير أن سي كره سے بالكل ملا ہوا دراً ننگ روم تھاجس ميں مقدد روزاند اخبارات على الصباح آجاتے ت ان كامهمول تعاكد آنكه كليتي ولا س افيار منگواكريين لين د كيوليت - نيمانخپ، ا بكساميح كوحسب معمول اخبار و كلياجس مي لار و مارسك وزير بهند كي تجبت السبيح تعي ، ديجينة ہی مجھے طلب کیا ، میں فریب کے دوسرے کمرہ میں تفاقیعے و مصنمون بڑے منتے کو دیا اور جوں ہی میں نے ختم کمیا آسوں نے مشر آرجیو لڈکوا میے حقی لکھوا نی مشروع کی ، وہ اُس وقت شلومين عطيل كاتره نه كذاورس عقر جيفي كالاحصل سرعماكه وه كزل و نلاك سمتم رولیسروے کے برائیویٹ سکرٹری )سے فورًا طیس اور آن برینظ ہرکر یس کرسلما آن مندایک در بوشین کے دربعید و سیراے محصور میں اپنے سیاس عوق کے متسلق مطالبات بیش کرنا چاہتے ہی، اوراس کا جلد جواب دیا جائے۔ اس جمیمی کو لکھوا ستے وقت معلوم ہوتا تھا کہ نواب صاحب سے دماغ میں ان ہی چند منٹوں سے آ مذرا مک ایک کمل مکیم مرتب وتیار ہوگئی ہے ۔

تیسرے دوزما جزادہ آفاب احدال الفاحب (مرحم) کا ایک خطاعلی گر تعدی موصول ہواجب کا تعلق منا کہ تعلق دفاکہ موصول ہواجب کا تعلق دفاکہ فلال آپہ نے کے اخاریس لارڈ مادے کے اپنچ متعلق دفاکہ شاکع ہوئی ہے اس کو نما لئا آپ نے دیکھ اور مسلمانا بان ہندکواس کے مقلق حدوجہد کرنی چاہئے اس خطایس کوئی اسیم یا بتح پر نہ تھی بلکہ مسلمانا ن میندکواس کے مقلق حدوجہد کرنی چاہئے اس خطایس کوئی اسیم یا بتح پر نہ تھی بلکہ وہ ایک قبیم کا حکم نا مدتھا اس کو بڑھتے ہوئے صاف طور پران سے چرہ سے ناگواری ادر طبیعت کی کبیدگی معلوم ہوتی تھی ۔

صاحبرا ده صاحب کی تحربریون می عمدً ما ایسایی طرنه ته ما اور بهیشه نواب صل

کو اُن سے تخلیف ہموئی تنی نیکن دہ اپنے تھی د بر د ماری سے انگیز کرتے رہے تھے البتہ کبھی کھی مجھے پر ما غاص د وستوں پر طا ہر کر دیتے تقے جنائخیراس دقت بھی دہ صنبط نہ مرسکے اور مجھے سے اس کا انھا رکیا ۔

مشرآر چولڈ کوخط تھنے سے بعدتمام صوبوں سے شاہر سے نام خطوط لکھوائے اور ایک آل انڈیا ڈیوٹیش کی تجویزیٹ کی -

مشراً درجید ارد نے گفتگو کرسے نورا جواب دیاص سے یہ تومعلوم ہوگیا کہ وسیرائے دویٹین منطور کرنے کو آبادہ ہیں اومنصل خطاکا انتظار رابا۔

اس دوران میں ہر مبگہ سے نواب صاحب کے خطوط کے تا نیدی جوا با ت موصول مہو گئے ۔

مشراً رچولڈے دور اگست ) کی مفصل خطب میں جاجو طبع کرا کے بھین مدانہ نما ص خاص اصحاب کے پاس میں کیا ۔

ایڈرس نکھنے کے لئے نواب صاحب نے مولوی سیٹیبین بلگرامی (نواع والملک) کونستی کرکے خطالکھا اور جب آہٹوں سائے آما دگی ظاہر کی تو تیجھے مکم دیا کہ کل موا دسے کر میں حیدرآبا و فور اردانہ ہوجاؤں اورایڈرس کھواکرلاوں ایس تیار ہور اِتحاکہ نواب عاد الملک نے داہے آنے کی اطلاع تارسے دی۔

چائی ده بمبئی تشریعی ائے ، نواجی الملک دوزاند فیج کوان سے پاس ان کی جائے قیام برجائے ۔ باہمی تبا دلد خیالات ہوتا اور نواب عادا کملک محجکو کھوا تے ملک میں دن ایک اور نواب عادا کملک محجکو کھوا تے ملک کسی دن ایک اور نواب عادا کملک محجکو کھوا تے ، کافی شرد کافی بنانے کا خاص جو لھا ) پاس رکھا رہتا ، وہ خود اپنے باتھ سے کافی بناتے ، پلاتے اور پیتے رہنے ۔ نواب دالملک مرحم کی عادت تھی کہ وہ وہ برینس ملک حجم برد کے ہوئے مودہ پرینس ملک حجب عالی کے ہوئے مودہ پرینس ملک حجاب عامات کے بوئے مودہ پرینس ملک حجاب تا عام کے بوئے دوڈ سائی گھنٹہ میں کھا حیا تا عام کے بوئے دوڈ سائی گھنٹہ میں کھا حیا تا

اس کومیں بنبی گزش سے پریس میں طبع کر اے شام مک ان کی خدمت میں حاصر کر دیتا پھراس پر نظرنا نی کرتے الیکن بهبت ہی کم دویا یہ ہ اصلاح کی و بت آتی ، اس طبع تقریب ایک بہنتہ میں ایڈرس کمل ہوا۔ ایک بہنتہ میں ایڈرس کمل ہوا۔

یہ زما نہ دہاں پر سیوں کی ٹبری شخواست کا تھا ٹائمز بریس نے دوسفہ کی طباعت سے
سئے بیندرہ دن کی مهلت جا ہی تھی اور کوئی برٹس روزا نہ اس کام کے کرنے برآیا دہ نہ تھا
گرمبنی گرٹ سے بنجر مشرقم پلاٹی حیں کہ نواب جس الملک سے بڑے و دست تھے داحنی
ہدستے ، ایڈرس کی نین سو کا پیاں تیار ہوئیں اور کا نفیڈ نیش طور بر ہر دسو بہ سے مشا ہمر کو
بھی گئیں ۔

بیکام اگری بنایت داندداری ادر بخت احتیاط کے سامحہ بود باتھا کیکی ہند وسیاسین کوکسی طرح اس کا پتر میل گیا ادرا نہوں نے اخارات میں یہ اطلاع بھی شائع کردی کرمسلمال ایک در پیشن سے جانا چاہتے ہیں اُن سے ایڈرس کا انتظارہ ہے ، ساتھ ہی تعین لوگ اُس کی ایک در پیشن سے جانا چاہتے ہیں اُن سے ایڈرس کا انتظارہ ہے ، ساتھ ہی تعین لوگ اُس کی ایک کا پی محل کر اُن کے ایڈرس کا انتظارہ ہے میں ایک کا پی محل کر اُن کا میں سے اُن کو نہ اُن سکی اس معاطمہ سے متعلق جو صد ہاتھ میریں مثا ہمیر سے باپس تھی گئیں ان سے سب بی سے نفظ برافظ انفاق کیا۔

البتہ ایک سخت د شواری بیمین اگئی مقی کدمشرتی نبگال داسلے اورخصوصاً دنواب سر)
خواجہ سیم استرخال اور (سر) نواب علی جود هری کی زبر دست خوابش مقی که ایدرس
بین تعلیم استرخال اور (سر) نواب علی جود هری کی زبر دست خوابش مقی که ایدرس
بین که گود منسشه اس قصیم میرفائم رسے اگر بیرخوابش منظور ندگی گئی توڈ بیشش میں مشرقی
سے که گود منسشه اس قصیم میرفائم رسے اگر بیرخوابش منظور ندگی گئی توڈ بیشش میں مشرقی
ندگالہ کی نا بیندگی مذابر یکی اور درمر نجاب سے دسر، محد فیج اور درمشر میشس شاہ دین
سے اس امر بیاصراد کیا تھا کہ کوئی اختال فی مسئد الدرس میں شال ندکیا جائے اور داگر
شال کیا گیا تو بیجاب سے کوئی تمریر شرکی مذابر دوار اور اس میں شاک سے ابتد ایس می

وا ب عاد الملک پرین ظاہر کردیا تھا کہ کوئی ایسا مسلم میں بر بہند کوں کو اختلات کا موقع موقع مواٹیدس میں نہ آنا چا ہے اور کوئی حملہ کسی فرقہ پر منہو- ہما دا ایڈرس صرف لینے مطالب معقوق تک محدود رہے ، امکن جوں کہ دوصو بوں سے درمیاں میں شدید بحب بدیا ہوگئی تھی اس سلے وہ کچے مسرود وہ ہوئے گرا منوں نے اس کا مل بھی فورًا سوچ لیا ۔ اور کھنو میں ٹیریس برخور دیج بن کرنے کے لئے ایک جلسہ شوری کے اس کا مل بھی نورًا سوچ لیا ۔ اور کھنو میں ٹیریس برخور دیج بن کرنے کے اس کا مل بھی تجویز کرنے کے

بدأن كى فاص صفت عى كدشكل سائة أستى بى فدااس كاعل بعي سائة أجاتا تقا - خياني كهورس جب يد مبسدزير صدارت مشرعبدالدهيم صاحب دحالى سرعبدالرهيم صلا يجدلية السمبلي معقد موا توسط مو كليا كدتسيم بمكاله كآندكره مناسب منيس اوربيراس خو تعبونى سيرسط مواكد مشرقى نسكالدك نما يندس عطين اورداصنى مهرك -

اب ایک سوال دیو بیش کے مهرون کا انتخاب اور دو سرا دیو بیش کی تیا و ت کا سائے
ما - قیا دت کے لئے ہر صوبہ سے گئی گئی اصحاب امیدوار سکتے اور اسی طرح گئی دیو بیشن
کی ممبری سے لئے بھی ، نوا ب عن الملک نے ممبری سے مسئد کو اپنی ذاتی رائے اور
بی میں کی کے بین کیا ۔ قیا دت کا معالمہ اس سے ذیا دہ نا ذک تھا مسلمان فرماں دوایاں ہند
میں کسی کا انتخاب ممکن نہ تھا ان کے بعد ہر وائیس سرآ فاخاں کی ہی ایک لیسی خصیت
میں کسی کا انتخاب ممکن نہ تھا ان کے بعد ہر وائیس سرآ فاخاں کی ہی ایک لیسی خصیت
میں میں کہا ہے دو اعتراض نہ ہوتا لیکن دہ مہندوستان ہیں موجد د ندستے اور گو آن کی وابی
میں می کی خبر متی مگر دفت سے اطلاع نہ متی اور دو پٹسٹن کی میشی کو مہت تھوٹرا عرصہ باقی دہ گیا
میا ، جما ن تک میں نے قیا دت کے لئے نما میں موجد د نہ المی کا اور یکتین تعالم
کی خبر متی می قیا دت کے لئے نما میں ہر کا نیا نیا جا ان کا اور یکتین تعالم
ان برسب متفق موجائیں سے میکن ہر کا کین ناوا بیٹ لاکا ما دہ بینی سے موصول ہوا کہ
ترود ہی تھا کہ تھوٹوئی مولوی د مہر ہونے الدین بادا بیٹ لاکا ما دہ بینی سے موصول ہوا کہ
ترود ہی تھا کہ تھوٹوئی مولوی د مہر ہونے الدین بادا بیٹ لاکا ما دہ بینی سے موصول ہوا کہ

بز ائیس براه کو بلبومین تشریف کے عادیے ہیں اور کو بلبو میں آن کا جہا زیندروز تشیر کیا اسی دقت با وجود کید اس محنت سے نواب صاحب کا دل بینڈ دزن گھٹ گیا تھا اور محست بر سخت اتر تھا۔ موسم میں تحلیف ده تھا لیکن ده فورا بمبئی روا مذہو سکے اور دیاں مولو ی رفیع الدین سے مشورہ سے ہز مائین کو ایک مفضل مارروا نہ کیا اوران سے درخواست کی۔ کہ وہ فورًا ہندوستان آکراس دیوٹیش کی قیادت کریں ، ساتھ ہی ایڈرس کی لیک کی یی اور صروری اطلاعات بنر ربید داک روا نہ کی گئیں۔

ہز ہائین نے فورا منطوری کی اطلاع دی اوراً ن سے آسے سے تین جارون بیلے

ڈ بوٹین سے ممبر شار میں جمع ہوگئے ہز ہائینس جہا زسے اُترکر براہ راست شالہ روان لینے
اور درمیا بی سٹیندوں سے اٹر رس سے متعلق بذر بعیہ نار لینے متورے بھیج رسیے
معلوم ہونا ہے کہ اسی سفرے دوران میں اُنہوں نے ایڈ رس پرغور کرنا شرق کیا گفت
ان شور وں میں اہم متورہ یہ تھا کہ ایڈرس بین سلم بوینورسٹی کا مطالبہ اضا فہ کیا جائے
جنا پنے بھر شمار میں ایک ٹینگ ہوئی اور غور سے بعد یہ مطالہ شامل کیا گیا۔ مالان کہ ہر
کسیسنی سے پاس ایڈرس کی کا پی جا میکی تھی ۔
کسیسنی سے پاس ایڈرس کی کا پی جا میکی تھی ۔

ہز ہائیں ڈپیٹین کی باریا بی سے ایک دن سپلے شلہ بہوئیے اور آسی دن شام کو میں سے اپنے قلم سے آخری کا بی تیاری جو برائیوسٹے سکرٹری سے بایس سجی گئی۔ چوں کہ کرنل ڈنلا یہ اسمحہ بر نوا بٹری الملک کا ضاص اثر تھا اور دہ نوا ب صاحب

چوں کہ کریل دنال ہے اسمحہ ہر اوا ب من الملک کا حاص اثر کھا اور وہ اب صاحب کا علی احتیار کی است کے ان معامل ہو گئی تعلیں جو کا طرا احتراب کی معلی ہو گئی تعلیں جو اور در میں مکن نہ تعلیں ۔

اُس زما نه کی اور نیزآج کل کی بھی فرہنیت کے کما طاستے یہ واقعہ قابل بیان ہے کہ نوا ہے جن الملک نے اٹیر رس بیش ہوئے سے قبل کرنل اُونلا پ محقدے کما کہ ٹیڈرس کی بٹی اور جواب توایک صابطہ کی تمیں ہوگی صرورت سے کہ ڈوپوٹیشن سے ممبرول کو فردًا فردًا بركلسنى سے ملاقات اور تبادلد خال كا موتع ديا جائے -

مرتل سے بواب دیا کہ بینامکن ہے کیوں کہ دیسراے نے پروگرام بی قطعی گنیائیں بنیں ، کیم کوڈ پوٹمیش بیش ہو گا اور سا کو ولیسراسے تملہ سے روا ند ہو جائیں گئے ، تیا درخیالات سے متعلق توصرف آپ ہی خاص خص میں اس سلے آپ کی ملاقات کا انتظام کمی زکسی طرح میں کردوں کا اور آپ ہی ڈ پوٹمیش سے سکرٹری اور بابی بھی ہیں ۔

نواب عن الملک سے بواب دیا کہ میں بھی اور بمبروں تی طیح ایک بمیر مہر ہوں ہیں ہے اللہ سے المان بنی ہوں اور مذکر تری ایماں یہ خیال رکھا جا ہے کہ اُنہوں نے کہیں بھی منا بطر سے اپنا نام سکر بڑی اور مانی کی حیثیت سے طاہر بنیں کیا اور مذابیے لئے دیگر ممبران سے کوئی امتیاز رکھا - اس گفتگو میں نواب صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میری ما سی کا انتظام موالة وو مروں کو شکا یت کا موقع سے کا - جب کرنل ذیا با ہمتی نے بمراں کی مان قامت سے انتظام سے معذوری طاہر کی تو نواب صاحب نے مشورہ ویا کہ اگر اس کی مان قامت سے انتظام سے معذوری طاہر کی تو نواب صاحب کو مدعو کر لیا جائے کرنل کو بیہ بی وری کہ ایک الراس سے معذوری کا اور گرام میں شمخ اکش تھی اور مذکوری بادی وغیرہ بی موسے والی تھی لیک آئروں کے نواب صاحب کا تشکر میر اور کوئی بادی وغیرہ بی بادی موسے دو الی تھی لیکن آئروں کے نواب صاحب کا تشکر میراد اکر سے کیم اکمو بر کوئی بادی میں میں کو انتظام کرا دیا اور اس طرح ہر ممبر کو ایک ہی تینیت سے ویسراے اور کمانڈر ایخیف سے مان کا موقع مل گیا۔

یہ و بوٹین اور یہ اٹیرس اور جواب اور باید ٹی قورسمی باتیں تھیں ان سے فاغ ہو کم یک بعدد گیرے دو ہی ون میں تمام تمبر روانہ ہو گئے لیکن نواب تمن لملک دہیں تھیرگئے اوران تمام تمبر در ہمیں سے دسر، علی امام کو بھی دوک لیا اوران کو ساتھ کے کہ دو سرے ون سے اگر کٹو کو نس سے تمبروں سکرٹر ہوں اور دو سرے جمدہ واروں سے مل قاتیں کیں اورائی حقوق ومطالبات کی اہمیت سب سے ذہر نتین کی ۔ جانج بھو ڈے ہی عرصہ بىدنىكال ميں مترف الدين بنجاب ميں شاہ دين ادريو- بي ميں كرامت حين ماكيكورٹ كى كُرْسى بِدِ نظراً كُنُهُ اور عِمِرع صدّ بك جواصحاب كه تماز عهدوں پر مامور موسك ان ميل منى لَجِنْنِ كم عمبروں كا زيادہ حصرتہ تما -

نداب محس الملک نے انگلوانڈین اضارات کی تائید ہی حاس کی اورمشر گرسے سے جومتعدد اخبارات كي زيردست صغون كارتق - اس موضوع برخاص صابين كهواك -اسى زما مديس حبب كد ايدرس وغيره كى تيارى مورسى مقى ما عرا ت اندياكا نيا اويد مر ورث فرزد معمد محمد معربه کوزانگذان سے ایک مخفی ، نواب صاحب سنان سے وقت مقرد كر سے مل قات كى ماكر وہ اس خيار كى بمدروى مال كرير - خياني وه مجه سائة ليكر من كي مشرورث في حيد سوالات يهيل سه مي سبا د كرك يق ، ملاقات موت بي اس ما ان كونتروع كيا يسوال مجين بين و واب ماحب كوكوني دقت بي مذمحي ده بلا كلف جواب كواً رو ديس تحييه كلية ا دربيران نكر نري من ترجم ديا ان سوالات میں ایک سوال میریمی تفاکه'' اگر برنش مکومت اور ٹرکی میں خیگ ہو تو مسلمارا سندكر كل سائمة ديں كے " اب آپ موقع اور حالات كى نراكت كا تصور تركيح اور عدر ديجيئے كه اس عواب وروه مبی برحب ته به تفاكه ما قد برنش عكومت ساتدادر دل لركی مكومت ساته تنویج يس ف نواب صاحب كم ياس دوسال مك الروقت ما صرره كركام كبا ادر مروق يرد كيماكه ده نهايت فين مرمان عد برشناس اور بتركل كومل كرف يح النه آماده ہم سیاسی مطالبات کاخیال اوراس ویٹمین کی تربیب ہی آن کی تحقیت سے مرتبہ عظیم کو نا یاں کردہی ہے۔

ك يه ايك ديا رُدْدج تع اور ميدراً بادى موافلت يس اكثر زور فلم الردالكرت تع-

# محس الملك ميموريل كي تعاويزا ورأن كانتجر

(1)

نوا بحن الملك كى تدفين كم بعد بي سنام كومقاحي اصحاب كا اكب جلسه ما مي معقد مبوا حسي او كادفا م ك جاك جاسات عمقلي مروبس تقريري بورس ادريط با ماكه ويا وكاركي شکل میں ہونی جا ہے کہ اس سے ایک طرف یونیورسٹی کامفقد مامل ہو دومسری طرف كالج كى كو ئى اہم صرورت يورى ہون ہونى ہونى ايراس سے كالج كوكو ئى مالى فائد ہ پہنچے "خِيانيد ايك وين مخنة بورة نك باؤس منا ما بحير إداجس كي آمد في مسكل لج بين يروفنيسرشپ قائم مون ايك لا که روبید سرابیعارت قرار ویا گیا اور میوربی فند کمیتی قائم مروکئی بھر، ۲ اکتوبر کوکمیتی سے يتن لا كله ردبيدسرا بية قرار ويا اللاع يكسيون كاقيام ادربيت برس مقامات مين وفودكا بصحاما ماسط مدانسي ميوت كرنسيس مادكاري ان اورصر درت يرتوم ولائ موسة مبيدى گئى كەرداگرۇ صەخوانى برىس كى گئى اور مرحوم كى قومى خدمات كى اصان مندى كاعلى تبوت مذ دیا گیا اوران کی مفید ما د گار قائم کرنے مین عفلت یا تا خیر کی گئی تو اس میں ذرا شک بنیں ہے کہ موجو وہن برآنے والی نس المت کرے گی اوراس زمانہ کے مسلما نول کی نا قدری اور محس فرا موسی ہمینہ یا دگا ررہے گی !؛ گرشن ڈاع برحالت قعطدد نا موكئي اس بنابر " تجرمبكا رمدر دان قرم في يدفيل كياكد اكراس وقت من حيف و کھولا عاوے کا تونیتی بیم ہوگا کہ جا سے ایک ہزار کی قمق ہوگئی ہے دیا ں سے سور وہیم کی اله مكاترب حصد دوم صفحه ١٢٠رقم كالمنا بعي شكل بهو گااوريه ايك بترانقهاك اس كئي برداشت كرنا برائ گاكه بم ساخ مناسب وقت كاخيال مذكر كع عجلت سع كام شرقع كيا "

نیکن دقت مناسب آتے ہی دسمبر فیاعیں بداجلاس کانفرلن منفقدہ ا مرتسر تحرکی چندہ پیش ہوئی مبت سے دمدے علل ہوئے اور پھر ۲۷ فردری مون فیاع کو ہزآ فرسرطان پرسکاٹ ہوٹ افتلنٹ گور نرکی صدارت میں تمیوریل فٹدکا افتیاح ہوا۔

### (4)

سه و نوبرکو بزیائین سرآغا خان نے نواب و خارا لملک کو یو شورسٹی کی مرکمہ تی سخ کی سے دائرہ سخ کی سے دائرہ سے رہ فار الملک کو یو شورسٹی سے دائرہ میں شامل ہوجائیں، خیائی بہتحر کی بڑے زور شور سے ساتھ اُٹھا ٹی گئی اور چوں کھالیک میموریل میں بھی یو نیویٹ کی مقصدا در کالج کی اہم ضرور توں کی تحکیل سٹ مل مقی اس لئے میموریل میں بھی دیا ہے مالی سال پڑھم ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ میں المال پڑھم ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ اور بیر محقی ۔

#### (m)

ملانی ن مندسے اس مرکزی اوا د ہ کی تاریخ میں مادگا روں کا باب نمایت لحب بہا میں اس کی عادات کی بیشا نیوں براس کے برآ مدوں اور کروں میں استے کتبات یا دگا ر نظر آتے ہیں کرٹ یدی کئی دو سرے اوا رہ میں نظر آئیں لیکن جہاں یہ یا دگا ریں فیاضی وشر آئی کرزاری کے آئا دیں وہال جبن کی حقیقی نمایت حسرت ناک اور اضون اک جج ہمی میں میں میں کرزاری کے آئا دیں وہال الحار حقیقت اُس شخص کا کام ہوگا جو تحقیق اور خودسے لعب مدید وہ رہ اِسان یہ کا ل اظار حقیقت اُس شخص کا کام ہوگا جو تحقیق اور خودسے لعب مرتب کرے گا۔

الابتہ اگر کوئی تخص اس خمیری کو دیکھنے کی زحمت گوارا مذکرے قدیسی خیال کرے گا کہ قوم کی جواهلی ا درقمیتی خدمات محن الملک سے انجام دیں اورا آن سے اعترات میں جوجوش وعیذ ہو ظاہر کیا گیا اس مب کے لحاظ سے مسلم بو نبورسٹی کی سرزمین برایک عظیم الشان یا دگا رہائم کی گئی ہوگی جس سے بعد کی نسلوں میں قومی خدمت سے عزائم بدا ہوت رہی گے اور صاحب یا دگا رکا نام شکر گزاری و احسان مندی کے جذبابت کے ساتھ قائم ہوگا لیکن اِس اوارہ میں نامسیاسی کی دہ تشر مناک شال بیش کی گئی جو سی توم میں نظر نہ آئے گئی۔ میں نامسیاسی کی دہ تشر مناک شال بیش کی گئی جو سی توم میں نظر نہ آئے گئی۔

پہلی یا و کا ر- ایک عرصہ سے بعد می سل کہ ایم سری مربی و سیاک اور سری محد بعقد ب (علیگ) و رئیں مراد آباد نے یا دگا رقائم کئے جائے ہے معلی آنریری سکریٹری کو ایک خطے ذریع سے توجد دلائی ۲۹ جون کو گفتہ کیسٹ نے یہ رز ولیوش باس کیا کر منٹو سرکل میں ایک بورڈ دنگ ہا وس ج کسی سے نام بینیں نبایا گیا ہے وہ نواب بحس الملک بها ور مرحم سے نام سے موسوم کیا جائے یا کیکن وزولیوش باس موسے نام سے موسوم موسیکے سے دول کے بادول بورڈ دنگ ہائوس اور دیگر اصحاب سے نام سے موسوم موسیکے سے ۔

دو مسری ما در گار- بعر جولائی سالله المراح بی بجبط میشنگ میں یہ امرقدار با یا که «صاحب باخ کومی بالدیک الم بوشل کے نام سے موسوم کیا جا نامنظور کمیا جائے اوراس کی خرید و تمیر مرجومرت او اسے وہ محن الملک میموریل فنڈسے اوا کیا جائے اور ماتی اس کی تزئین میں صرف اور کا ؟

اِس منظوری پر مایده سال گردیے پر جون الملاقداء میں این نوریٹی کی اگر کو کونس کے است فلی کے اگر کو کونس کے اللہ شدہ کا اور کا بھے کا موں میں آریری سکر ٹری کی اواد کے لئے سنڈ کی بیٹ کے میشن میں بیٹ میں کے لئے موس مذکر کی بیٹ سے میشن میں بیٹ موت تھے۔
معا المات سنڈ کی بیٹ سے احباس میں بیٹ موت تھے۔

ملے یہ قدیم وض کی کو کھی علی گڑھ میں سیندھیا سے آنا دھکومت سے طود پر مابق ہے چوں کہ اس میں سیند بھیا کا فوجی گور مز (جزل ہمرِن ) دہتا تھا اس لئے صاحب باغ سے نام سے ذباں مز دنمان تی ہے ۔ اس کی تجدید کی که دو صاحب باغ کومس الملک موشل سے موسوم کیا جائے ،، مگر فورًا میر عارت طبید کولیج کے دفتر مطب اور دوا فامذ کے لئے مخصوص کردی گئی -

تمیسری ما و گار مشتادای میں حب یو نیورسٹی سے بورڈ دنگ باؤس کو مانس ب کر تقسیم کیا گیا تو ائس وقت ایک بال سرسید سے نام سے موسوم تھا جدید بال کوئس الملک سے مام سے موسوم کمیا گلیا اوراس طرح سالها سال سے بعد بینام کا غذات میں جسج اور زبا بذل پر جاری ہوا ۔

چوصی با دی ارست ایم ایم ایر من المای بی دید ما حبزاده آفاب احد فال صاحب کا انتقال بوا

تواد لا بوانر نے اپنی برادری کے جندوں سے مرحوم کی یا دگا دس ایک بوسٹل بنا نامجویز

کیا ادر وہ سے ایک آفاب بال ادراس کی کونل قائم کئے جانے کی منظوری حال کر کی اگر کٹو کونس

سے ایک آفاب بال ادراس کی کونل قائم کئے جانے کی منظوری حال کر کی اور آعن اندام سے بوسوم کیا جائے اوراس کے بورٹونگ با کوس فرا نیا کا کم میں بوسک کا مالک کے

نام سے بوسوم کیا جائے اوراس کے بورٹونگ با کوس فرا نیا کی کو دید ہے جائیں کا

ما محقومی یا دی کا رویوں کہ قافونگ نیا نان دریڈس بال قائم میں بوسک تفا اس کے

با بوس سے بوسوم کیا جائے اوراس کے نورٹونگ کی کہ محس الملک بال بوسکور قائم رکھا ہے

اوراس کا انتظام آفاب بال کونس کرے بیکن اس بال کونس نے میدورینڈ م سے ذریعہ
اوراس کا انتظام آفاب بال کونس کرے بیکن اس بال کونس نے میدورینڈ م سے ذریعہ

لام نیسر بال سے بیروں ماروں کا میں دقارا لملک سے منوب بودا۔

سله بیمارت بو منورستی کی منامیت شاندا بیمارت بیجی برتقریباً سوالا که روبیدلاگت آئی سی مگراس کا براصه ته سودی قرص اوراکیا گیا ہے سودی قرص اورا ولڈ بوائز البوسی الین کے سراب کی فروخت اورر وال آمرنی سے اوراکیا گیا ہے سله بین نظوری حرصہ دین اور عن ترکیب سے مامل کی گئی اور قابر یا فتہ حضرات سے جورا وعلی افتیار
کی اس کواخل رسرگزشت کی اضاعت مہم اکو بیرسی کا کا عیں دیکھنا جا ہے -

سے محس الملک سے نام سے طعی انکاد کردیا۔ اس بنا پراگز کو کونس نے سط کیا کہ دمحل بلک کی خدمات کے لئا ظاسے سب سے اعلیٰ اور بہترین عادت ان سے نام سے منوب کی جائے اور سائنس لباد شریز جآٹھ لاکھ روبیہ سے تعمیر ہوئی ہیں اُن کوچس الملک لباریشریز کہا جائے ؟

## یاد کارووئیں بربازگشت

مگر فورًا ہی اگر کو کونس کے علم میں میں مائٹ لائی گئی کہ میہ لمبار میٹریز بینی سائٹ کا بج در کاس اس پرنس آف ویلیز سائٹ ل سکول کی ترقی یا فقہ شکل ہے جو موجودہ و فک عظم تیصر بہند کی کالج وزٹ منظ میں یاد گا رہیں قائم ہوا تھا تو بھرم ۲ جولائی سال کا اور کومحس الملک سے نام کا بور ڈ صاحب بانج سے ہی دروازہ برنگا یا جا نامجویز ہوگیا۔

يوننين كلب سيمحس الملك كي تقيير

سی تا نه میں طلبار نے لیے میں کلب میں وائس پر سرسید کی تصویر کے برابر نواب میں وہ مگر عصر عبد میں کے فائد اعطف م مول نامحد علی مرح مرکی نفویر کے لئے موزوں تصور موئی اور اُس کو آویزاں کر کے سنچ ایک کمتیر نفسب کر دیا گیا اس کا ردوائی برجب اخبار سرگزشت نے توجہ دلائی تو ، مصر دوسری مجکہ وہ آتا رہے بنکی موئی تصویر آویزاں کی گئی ۔

## محس للك كامقره

مرسلان کی آرزو ہوتی ہے کہ اگرارص حربین السنے بینی یکسی مقدس بزرگ کا جوار و بائیں نفیب بنوتو اپنے خاندا نی قبرستان میں دفن کیا جائے اوراس سے درثا حتی الامکان اس آرزو کو بوراکرسے کی کوششش کرتے ہیں لیکن محسن الملک کوبرایں

اد ماکن ان کا وجود می ایک تخفی وجود نیس ب بلکه ایک تومی وجود به به اور به این بنیاد که مرسید کے بہلومی و فرن کئے جانے کاحق ان سے بڑھ کراور کس کو بوستما ہے ، مسی بے قبرتان میں وفن کیا گیا گراز یہ قبر مولوی سی در نین العابدین کے بہلومی بنی ہوئی ہے اور یہ مقبرہ چوں کہ بطور خود علی کہ مهدا یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تحق مولوی ذین العابدین کی ذرّ بات سے مرفون ہے یا ذیاد ہ سے زیاد ہ یہ کہ جرشی مولوی ذین العابدین کی درّ بات سے مرفون ہے یا ذیاد ہ سے زیاد ہ یہ کہ جرشی می یہ قبرہے اُس کا درجہ مولوی ذین العابدین خال سے کم ہے اس اعتباد سے گویا نواب محسن الملک کی شان کم ہوتی ہے ان کی قوی خدما سے دہندی ہوجانے کا اندیشہ کو گویا نواب محسن الملک کی شان کم ہوتی ہے ان کی قوی خدما سا دروازہ بنایا گیا تو اس کے قبرہے کا ایک بھوٹا سا دروازہ بنایا گیا تو اس کو قبرے باس سے ہٹا کر بنان پڑا جو ہمندوستان میں تواس تھم کی تعمیر کو ایک ہی

کوئی تحف مجزان اصحاب سے جنوں نے بیر طلبہ مجتبز کی اور جن کے ہاتوں میں کسس وقت شعبُر بتمیراور کالج کا نظم دلنت تھا نہیں ہجے سکتا کہ اُس قوی وجود کو با وجو د سرسید کے بہلویں کافی مگبہ ہونے سے کیوں لئے فاصلہ یروفن کیا گیا۔

#### (1)

یه ما دی یا دگاری ذمانه کی گروش سے بس کرمعدوم ہوجاتی ہیں سر بفلک الدان و تصورا درعالی سن سر بفلک الدان و تصورا درعالی سنان مقا بر ذرات بن کرفضا میں الم جائے ہیں البن البن البن الله علم دروں علم د ما یخ کی عمر پیمر بھی بہت زما دہ ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی عفر ذمانه کے ناموروں علم د ماہر کے مربیّوں قوم سے عاشقوں اور ملک سے خا دموں کو زندہ اور قائم ودائم کھی ہے۔ ان سے لئے البی مارتی یا دگا رہیں کوئی شرف منیں ہوئیں ۔

له ينقرات فان بهادر مولدى بشيرالدين صاحب الديش البشيرا أده ف اسى زمانديس لكه عقد

ا

محس الملك - بهيشه عن الملك دب كا - أس كى زندگى بيق آموز دست كى ، ده فلوص دا ثياد اور ندائيت كى تعليم دب كى ، أس كا بيارا نام اور شان داد كام قو مى اد تقاكى تاريخ مين سورج كى طرح حيكما دست كا -

وَمَنْ يُسَلِّدُ وَجَهَنَكَ إِلَى اللهِ وَهُوَ عُمُّينٌ فَقَلِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُسُرُ وَقِ اللهُ تُقَىٰ ط وَ إِلَى اللهِ عَا قِبَكَ اللهُ مُوْرِ

distant from each other as Rangoon and Bombay. There could be no fitter memorial to him than a Fund for the further development of your College and its buildings. It will serve to remind coming generations of the man whose energy and inspiration came to the rescue of your college in an emergency when no one not endowed as he was could have succeeded in ensuring to it the aid which It is more than 18 months since the Nawab passed away and, in ordinary circumstances, I should have hoped to be present here to assist in starting this fund long before this; but, as you know, the famine intervened and claimed for the time that all charity should be directed to helping the afflicted. The famine has indeed passed away, but its mark is still all too plain on the state of the finances of the Government. It is not in my power at the present moment to give from the provincial revenues a donation towards the fund, nor can I even state what sum will be contributed when prospects improve. that I can promise is that the fund shall be helped by the Local Government when the financial outlook is better. am charged by the Viceroy to express to you his sympathy with the work you have in hand, towards which His Excellency will make a contribution. And I on my part shall have much pleasure in doing the same. To an audience such as that assembled here today it is not necessary for me to plead for help towards the better education of the Mohammadan community. There is no better object on which to spend your wealth and I invite you to set to work with all diligence to collect as large a fund as possible in honour of the memory of Nawab Mohsin-ul-Mulk who served your College so well.

[F. 288.]

It will be in your recollection that it was at rather a troublous period in the history of the College just ten years ago that he became its secretary. The College was then, owing to unfortunate circumstances which I need not mention now, rather seriously in debt. not remind this audience of the esteem in which the late Nawab Mohsin-ul-Mulk was held, and you are aware that, had his life not been suddenly cut off, he would have received from the Government a special recognition of his work among you. I personally met him first at the College just 30 years ago, but, to my regret, had no opportunity of seeing him again till 28 years afterwards when I was thrown together with him in connection with the trouble which then occurred among your students. During the few remaining months of his life I had several conversations with him regarding the affairs of the College, the welfare of which was the first thought of his life. The body had become frail but the sprit was still keen and eager and his enthusiasm was as unbounded as in his younger days. His great services to the College lay in the use that he made on its behalf of his inspiring eloquence. He was endowed with great gifts as a speaker and he employed those gifts without stint to promote its He had at one time to contend with misapprehensions regarding the aims and tendencies of the College, at another to call in the gentle art of persuasion wherewith to draw large numbers, who had previously been indifferent or hostile, to look towards it as the chief means of regenerating the Mohammadan community. the conception of a central Mohammadan educational institution and its foundation on a secure basis during his lifetime was the work of Sir Syed Ahmad, the credit of popularizing the idea in all parts of India is due to Nawab Mohsm-ul-Mulk, whose peculiar gifts fitted him more than any one else for this task. The energy which led him, at an advanced age, to tour over India in the quest of aid to the College excited our admiration, and he succeeded in arousing public interest, shown in the best of ways by the large subscriptions given to it, in places so widely of His Majesty's Indian Mussulman subjects. During the time I was in India I clearly saw what were the causes which placed them at a disadvantage in comparison with their Hindoo fellow subjects, and I became convinced that it was of the greatest importance to the general welfare of the Indian Empire that every encouragement compatible with principles of impartiality upon which our administration is founded, should be extended to them to overcome the difficulties with which they have had to contend. It is indeed evident that the whole body politic suffers from so important, vigorous, and energetic a section of the community being precluded from contributing their share to the general progress and moral expansion of the nation. But the misfortune is that the government can do very little. The real remedy for the disadvantageous position of the Mohamedans of India lies in their own hands. While the little Hindoo boy is learning his arithmetic and his English, the poor little Mohammedan is getting by heart interminable chapters of the Koran, and consequently finds himself irretrievably behind-hand. I do not think there is any other religion in the world where the actual knowing by rote of its sacred books is an indispensable necessity. Might it not be possible to introduce some relaxations into these rigid requirements, for it by no means follows that because a boy has had pages of a book crammed into his memory, he either understands it or appreciates its spirit? In any event, Education is the one great instrument by which in these days the doors of the world are opened to all тен.

[P. 270]

Yours sincerely, (8d). Dufferns & Ava.

(23)

Extract from the speech of His Honour Sir John Prescott Hewett.

In your address you refer to the loss sustained by the Trustees owing to the death of the late Nawab Mohsin(21)

LIEUTENANT GOVERNOR'S CAMP, Punjab, 20th October, 1907.

Dear Mr. Archbold

I know nobody at Aligarh but yourself, to whom I can address this letter. Perhaps you will kindly pass it on to the Body of Trustees.

I wish to tell them how greatly I am grieved at the sudden death of Nawab Mohsin-ul-Mulk. The news, which has only just reached me in camp, has come upon me as a most unexpected shock; as it is only a fortnight ago that he called upon me, and we had a long conversation and instructive as usual. He certainly then seemed hale and hearty.

His death is a loss, alike to the College in the management of which he took so prominent a part, to the Mohammadan community whose interests always held the first place in his heart, and to the Government to which he was ever loyal. I feel entitled to say this, because my province has the second loyal Mohammedan population in India, because I regard the Aligarh College as far more than a merely provincial institution, and because the late Nawab was a personal friend of my own, whose counsels I valued and profited by.

(P. 260.)

I am,
very sincerely,
(Sd). W. Ibbotson.

(22)

Private & Confidential.

British Embassey, Rome, Feb. 10th 1889,

My dear Mohsin-ul Mulk,

I need not say, that I was very much gratified by the receipt of your letter of the 14th of January; and of this you may be sure, that I shall never cease to take the deepest interest not only in all that concerns His Highness the Nizam and the state of Hyderabad, but in the welfare Colonel Dunlop-Smith now writes to me to say that H. E. the Viceroy has decided to receive the Deputation of Mohamedans, if it is offered; and he asks me to say that a formal application must be sent in. He adds that a copy of the address which is to be presented must be sent to him, in the usual way, some time before the date of the reception of the Deputation—at least, ten days, if possible. Also, that as H. E. the Viceroy goes to Kashmir early in October, the Deputation should come before the end of September.

[P. 167.]

(20)

Private & Confidental.
Lieutenant-Governor
Punjab

CAMP, Punjab, 31.3.7.

Dear Nawab Saheb,

I must write to tell you how very sorry I am that you have felt compelled to resign the Secretaryship of the Aligarh College. I am afraid that this indicates the triumph of views less wise and sober than your own, and augurs ill for the future of an institution which, uptill the other day, I regarded as the best of its kind in India, and one of which the whole Mohammaden community might be proud.

Only yesterday, the Mazari Nawab, the head of the Baluches told me that he had sent his nephew to Aligarh, "because there they learn good manners and respect their elders and the authorities and to be moderate and to know their place."

Will this be true of Aligarh 10 years—or 5 years—hence? I hope so, but doubt.

[P. 242]

I am, Yours sincerely,

(Sd.) IBBOTSON.

of many it has grown out of the internal arrangement of the Christian church. As it is capable of yielding such great benefits I desire its extension. I have not heard that the combination of Mohamaden with Christian Bulgarians has persaltum into countries where the condition of its application would be novel and therefore quite uncertain. Long consideration and tentative effort seem best adapted for such cases. While leaving the question itself thus open, I should be strongly predisposed against forcibly suppressing any opinions in regard to it which might be expressed in a loyal and peaceful manner.

I remain,
Dear Sir, with great respect,
Faithfully yours,
(Sd.) W. E. GLADSTONE.
To Mehdi Ali, Hyderabad.

(P. 160)

#### (19)

#### Strictly Confidential

Extracts from the letter of Mr. Archbold.

The 10th of August, 1906.

My dear NAWAB SAHIB.

I can now write definitely as to the Mohamedan attitude in the present situation.

As I told you in my previous letter I explained the position to Colonel Dunlop-Smith, emphasising what I had to say in a subsequent letter. I assured him that I was certain that any address that suggested Deputation might present would contain nothing that was in any way disloyal, and that I was also certain that the Mohamedans had no wish whatever to do anything that would cause difficulty to the Government. At the same time, I explained the fears—reasonable fears—of the Mohamedans at the present time to the best of my ability.

Mr. Butler has told me much about the Conference and I doubt not that it was your speech which really stirred the feelings of the audience.

I shall be in Lucknow on 8th and I hope to see you whenever you come to Lucknow.

I heard to-day from Mr. Fayyaz Ali Khan, C. S. I. that he is writing to you to announce his intention to construct at his own expense a Boarding House at Aligarh M.A.O. College at a cost of Rs 20,000.

You now trust I am a sincere well-wisher of the college and require no assurance in this respect from me.

[P. 136]

Yours sincerely, (Sd.) J. W. LATOUCHE.

NAWAB MOHSIN-UL MULK, ALIGARH.

(17)

Extracts from the letter of S. H. Trevor.

Camp Ajmer District, 24th Feb, 1887.

24th PCD, 100

I need not say that this impression is marked by your usual ability and courage and considering your position, experience and opportunities, is likely to receive close attention."

[P. 142]

(18)

HAWARDEN CASTLE, Chester, 10th Dec., 1888.

Dear Sir,

To reply in full to your interesting letter would require a much longer and closer examination of many questions respecting India than is in my power to institute. The representative system has played a great and may yet play a greater part in the history of mankind. It is of Aryan and mainly Western origin, and in the opinion

کالج مذکور و طریقهٔ بود و باش طلباء را هم ملاحظه کردم ، خیلے ، موزون و درست است ـ بعد ازان که اطفال اهل اسلام بعقائد اسلامی ضروری فرائض اسلام دانسته شوند هرگاه شروع درس مروجه بورپ را بکنند هیچ عیبے نیست ـ

(دستخط اشرف) سراج الملة والدين

(15)

Extracts from the speech of His Honour Sir James Digges

Latouche.

My second duty is to deliver to my friend the Honorary Secretary of the college the gold medal of the order of the Kaiser-i-Hind which has been conferred upon him by His Excellency the Viceroy of India. I need not remind you that this honour is paid only to those who have unselfishly served their generation and who have disinterestedly devoted themselves to the task of working for the good of India. I have watched the work done by Moulvi Syed Mehdi Ali Khan since the death of Sir Syed Ahmad Khan and I know how much the extraordinary growth of the college is due to his exertions, to his eloquence, to his unfailing tact and good sense. He has earned again for himself at Aligah the title by which we know him best-Mohsin-ul-Mulk, or benefactor of the country.

(١٠٠١ " ان الله يحسالمحسنين ،

(16)

My dear Sir,

4th January, 1935.

Mr Tyler is replying to your letters of yesterday's date but I must send you a line myself to congratulate you very heartily on the great success you achieved at Rangoon and on the highly satisfactory result of the Educational Conference at Lucknow.

محتاجیم ـ سر ازین و با این هم ـ ما برائے همیشه همیشه ماهے پنج صد روپبه می دهیم و نصبحت ما خواهد بود که طلباء مسلمان اول همین قدر که امروز امتحان گرفتیم اول همین قدر تعلیم دینی داده شود بعد بهر طرف رو گردانند گردانید ،

وحالا یکمشت " و ایک دم " که این سالانه نیست بست هزار روپیه می دهبم ـ ما می خواهیم که چند طلبائے این کالج به حبیبیه کالج روند و بعض طلبائے حبیبیه کالج درین جا بیایند ـ سلام

(مکرر) مسلمانان که در این جا حاضر هستند، همه را بامان خدا می سپاریم و وداع می کنیم، و حالا بجائے خود میرویم، و اهشب با متوابان این کالج (ٹرسٹیان) که بست و پنج کس می باشند باهم نان میخوریم و می رویم - سلام الله (۲۲ ایک)

سند عطيه شاه افعانستان

هو الله

(شان محراب و مهسر)

بتاریخ بوم چهار شنبه غرهٔ ماه ذیحجهٔ الحرام سنه ۲۳ ه مقدس مطابق شانزده ماه جنه ری سنه ۱۹۰۷ع جهت ملاحظه علی گره کالج آمدم ـ اگرچه از زبان بعض مردم در باب شاگردان کالج موصوف شنیده به دم که در عقائد اسلامیه خود درست نمی باشند ـ اما خود من بحضور خود و نزبان خود ۱ از شاکردان کالج موصوف امتحان معض عقابد ضروری اسلام و مسائل نماز و روزه را گرفتیم ـ تمام سوالهائ ـ مرا بطریق عقاید اهل اسلام جواب گفتند ـ و سرشتهٔ تعمیر سوالهائ مرا بطریق عقاید اهل اسلام جواب گفتند ـ و سرشتهٔ تعمیر

at Oxford and Cambridge has been adopted. At the same time athletics are not neglected, and in all Schools and Colleges there is much emulation in cricket and football. Undoubtedly such institutions must materially affect the formation of character in future generations.

[P. 121]

(13)

### تقریر هنر مجسطی امیر حبیبالله خان شاه افغانستان جنوری سنه ۱۹۰۷ ع

اکثر مردم درباب این کالج قسم قسم سخن ها می گفتند لا کن ما آهدیم برائیے علم آوری و ما شکر گراریم از گورنمنث انڈیا که او اجازت داد این را که دربن کالج که اکثر مردم اسلام که دراین جا آمده اند به بینم ـ حالا آمدم بر سر مطلب ـ امروز که ما آمدیم بقسم بسیار درست ـ و آنچه معلوم بود از اصول دبن ، ما سوال کردیم از شاگردان که دربن الج بودند ، و شکر می کنیم ـ و باز شکر می کنیم کم این شاگردان در عقاید اسلامی خود کامل و مکمل اند ،

اول کسے که دعن بد کویان بزبان بند کند ـ او " من " خواهم بود ـ ما گاهے نه حواهم آدفت که کسے از علوم یورپ نخواند ـ بخواند و بخواند و بخواند ـ لاکن بعد تکمیل مسلمانی چنانچه خود ما در افغانستان بك کالج حبیبه بنا کرده ایم و دروهم جاری کردیم علم مغرب زمین و لاکن بعد ازین که شاکردان "پورا" مسلمان شوند و ابن شاگردان که امتحان دریم همه در ادول دین درست و کامل اند ـ لاکن ما افسوس می کنیم که ما امداد کالج مکمل درین جا کردن نمی توانیم و چونکه دردولت خود از برائی این کار

#### (11)

GOVERNMENT N.W.F.P. AND OUDH. Naini Tal, 19th October, 1900.

Sir,

I have placed before the Lieutenant-Governor your letter of 15th October, enclosing a letter of 15th December, 1887, with regard to the recognition of the title of "Mohsin-ul-Mulk" conferred on you by His Highness the Nizam.

The Lieutenant-Governor asks me, in reply, to say that he is informed by the Government of India that the title which was conferred upon you when in the service of the Nizam ceased to be recognized in British India on your leaving the service of the Hyderabad State.

(P. 105)

I am, Sir, Yours faithfully, Sd. John O. Miller.

MAULVI MEHDI ALI KHAN, ALIGARH.

I return the enclosure of your letter as requested.

#### (12)

Extracts from the speech of His Royal Highness The Prince of Wales and now His Imperial Majesty King George the V.

(tulld Hally

London, May, 1906

Having seen several colleges and other educational institutions in different parts of India. I gained some slight idea of the efforts that are being made to place within the reach of all classes a liberal education. Let me take as an example the great Muhammadan College and School at Aligarh, which is supported and controlled by the private enterprise of Muhammadan geutlemen from all parts of India. A residential system similar to that

even let me pay a quiet visit on my way home last spring. I am enjoying a pleasant time in England and return either next March or August and will be probably posted to Lahore. I wonder who will go as Viceroy. That grand old Badmash Gladstone is pretty sure to send the wrong man. He is doing all he can to ruin England. He is a curse to our country. Sir II. Normon declined to go because he could not undertake to carry out the line of policy laid down by Gladstone.

I shall be glad to hear of your welfare. Mrs. Marshall sends her kind remembrance to you and your

wife.

Ever yours very sincerely,

[P. 71.]

T. H. MARSHALL.

Note.—At places the words in the letter were illegible on account of the fact that white ant had scrapped it.

(10)

PRIVATE SECRETARY'S OFFICE N.W.F.P. & OUDH.

government house, nani tal, 24th June' 1900.

To

Nawab Mohsin-ul-Mulk Bahadur, Aligarh.

Dear Sir,

In reply to your letter of the 21st instant, I am desired by His Honour to say that it is quite unnecessary for you to give yourself the trouble of a journey to Naini Tal for the purpose of personally laying before His Honour your views on the Urdu-Nagri question, when a written communication will suit the purpose equally well.

I am,

[P. 97.]

Yours truly,
Gilug Bayley, Capt.,
Private Secretary.

(9)

11. Connaught Square, London.

15th September, 1893.

My dear Mehdi Ali,

I must write and tell you how surprised and sorry I was when I read in the newspapers about your leaving. I never thought that the Nizam would have been so ill advised and foolish as to part with you. I should sooner had expected that H. H. would himself had resigned then that you had had to leave! The...... . . of Hyderabad are truly past-understanding. It was a bad day for the State when you left it. I consider that you have been unfavourably treated and I sympathise very sincerely with you. I was very badly treated and unfairly dealt with on all sides but my leaving the State was not the dire calamity which your departure is. I suppose that Mirza was at the bottom of it? He seems now to have full power and he has not used it wisely. Looking back to the days of 1887/88 who would ever have thought that the five men who then held power would have all gone. I refer to Salar Jung, you, myself, Hak and Mushtak. I do not count Mehdi Husen, he was Jackal to any Lion he could follow and was a to grief he never had the courage of his opinion but was always ready to lick the boots of the man at the time on the crest of the wave of power. I hear that you are going to settle at Aligarh and I hope I shall see you when I pass through there next year—Chiragh Ali will not be able to replace you properly. I know of no man who can do it. Hyderabad will suffer from your absence. I am told that Agha Mirza is working to get Hak back. Is this true? I suppose Khurshid who has some influence with the Minister will manage to hold on? I should like to write the history of Hyderabad for the last six years. What ups and downs there have been! I don't suppose I shall ever see the place again : people would not **(7)** 

Hyderabad-Residency.
15th December, 1887.

My dear Nawab,

With reference to previous correspondence regarding the title of Mohsin-ul-mulk conferred by His Highness the Nizam on Moulvi Mehdi Ali, I am desired to inform you that his Excellency the Governor-General in Council has been pleased to recognize the title in question which may accordingly be used in official correspondence, and in any future relations between Moulvi Mehdi Ali and British officials.

The Government of India have at the same time requested that the attention of His Higness' Government may be again drawn to the necessity for obtaining the permission of the Government of India before titles are conferred on british subjects by His Highness the Nizam.

(P. 16)

Yours sincerely, (8d.) D. Robertson.

(8)

Extracts from the letter of Mr. M. II. Durand foreign Secretary Govt. of India.

DARJEELING, 25th November, 1888.

Everyone I think agrees that you did your work in England with admirable prudence and discretion, and fully justified the confidence placed in you.

I am very sorry to hear that your health is so bad. Hyderabad is not so rich in capable officials that your services can be easily spared. I hope you will be able to hold on sometime longer.

(P. 24)

(6)

GOVERNMENT HOUSE, Simla, May 4.

My dear Sir,

It may perhaps interest you to know that His Excellency the Vicerov has read with very great pleasure your letter on the Mahomedans and the Russian advance, which has been reproduced by the Times from the columns of the Bombay Gazette. Such sound views based on such a comprehensive and accurate knowledge of facts, and put forward with so much clearness and logical cogency by an Indian Mahomedan, cannot fail to have some influence in dispelling the ignorance and antiquated prejudices which exist in certain quarters regarding the relations between the Government and the people of India. That an Indian Mussulman can spontaneously and conscientiously write a letter on the political situation which, if anonymous, might readily be mistaken for the production of a highly-educated, well-informed patriotic Englishman, is a significant fact well deserving of attention. an impartial observer it must seem far more convincing than any abstract argument in favour of the liberal, enlightened policy of the British Government towards its Indian subjects-a policy which aims at founding the stability and strength of the Empire on the intellectual enlightenment, the national prosperity, and the genuine loyalty of all classes of the population.

(P. 13) Yours etc.,
D. Mackenzie Wallace,
Private Sceretary to the Viceroy.

Mehdi Ali. Mooneer Nawaz Jung,
Political and Financial Secretary to
H. H. the Nizam's Government,
Hyderabad.

Extracts from a letter, of the Hon'ble Sir Stewart Bayley, K.C.S.I. C.I.E.,

21st Sept. Bolaram.

I found you when I came here one of the most responsible officials and most trusted advisers of the late Minister Sir Salar Jung, and I remember his telling me, that there was no one who gave him more unpalatable advice sometimes; but on whose honesty of purpose and soundness of judgment he could better rely.

I have never had reason to doubt the correctness of

this view.

Of your administrative work in introducing the survey and settlement and in putting the revenue system of the country on an exact and stable basis, I can only say that you have therein rendered services to H. H's Government second only to those of the late Minister himself, and I regard the fact that under present trying circumstances, the daily work of administration both here and in the interior, goes on without any serious strain; as to a great extent due to your judgment, steadfastness and capacity.

I hope it will be long before your connection with the State is severed but when that time comes I trust the very remarkable services you have rendered to H. IL's Government, and indirectly therefore to the British Government, will not fail to meet with due recognition.

(P. 6) Yours very sincerely, S. C. Bayley.

(5)
Extracts from the letter of S. C. Bayley,

Simla, 4th April.

I am well aware of the excellent work you have done and of the great dependence placed on you by the late Minister and I am quite sure that in the interests of the Hyderabad state, it is very desirable that you should continue to assist the Government in supervising the revenue and the financial departments. (P. 7)

in cultivation and ownership. This is necessary to maintain the record in the same accurate state as the settlement officer leaves it in. Great attention is now being paid to this subject in the Northern India, where the work is entrusted to the Putwaries and Kannugos working under the Agricultural Department. Without some such arrangement the record prepared at the time of survey becomes in course of time obsolete, and the whole operation has to be done de novo at much expense and harassment to the people. I dare-say you have some provision for this; if not, the matter is so important that I would suggest your bringing it to the notice of the Minister.

(P, 4)

Yours very truly, (Sd). S.C. BAYLEY.

(3)

Extracts from the letter of

THE JUNIOR UNDER-SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

To

THE RESIDENT AT HYDERABAD.

Foreign Department, Political.

Dated Simla, the 2nd Nov., 1882.

2. The Governor-General in Council has read the Memorandum with interest, and I am desired to express his appreciation of the progress made in the Revenue Survey work in His Highness' Dominions which reflects much credit on Moulvi Sayed Mehdi Ali.

(Sd). W. Ridgeway, Lieut.-Colonel,
Junior Under-Secretary

to the Government of India.

(P. 5)

(1)

India Office, London,—28th Oct. 1882.

Extracts from the letter of Sir William Muir.

"When I heard of your transfer to Hyderabad. I felt sure from my experience of your intelligence and ability in your office at Mirzapore that you would distinguish yourself in your new sphere.

I shall always be glad to hear from you, not only in respect of the revenue matters of Hyderabad, but also in all matters respecting the administration and especially the progress of Education,—especially female Education. (P. 4)

#### (2)

Extracts from the letter of the Hon'ble Sir Stewart Bayley, K.C.S.L., C.I.E.

Simla 7th October.

My dear Sir,

Lam much obliged to you for your letter of the 20th September, and for your Memorandum on the work of the Revenue Survey Department. I delayed answering your letter fill I should have time carefully to peruse the Memorandum. This I have done with much pleasure, there can be no doubt of the immense value of the work which you have initiated and brought well on its way to a successful issue. It is of course the foundation-stone of successful revenue administration, and you will have the satisfaction of knowing that in this respect. Hyderabad is better off than the permanently settled province of Bengal, and not much behind the most advanced province of India. I do not notice in your Memorandum any provision made for recording from year to year the changes

### List of Extracts and true copies of some important speeches and letters.

|        | ľ                                                  | age.     |
|--------|----------------------------------------------------|----------|
| 1.     | Extracts from the letter of Sir William Muir       | 1        |
| 2.     | , , a , from Hon. Sir Stewart Bayley               | 1        |
| 3.     | Extracts from the letter of The Junior Under       |          |
|        | Secretary to the Govt. of India                    | <b>2</b> |
| 4.     | Extracts from a letter from Sir Stewart Bayley     | 3        |
| 5.     | • •                                                | 3        |
| 6.     | True copy of the letter of the Private Secretary   | .,       |
| υ.     | to the Vicerov                                     | 4        |
| 7      | •                                                  | 5        |
| 7.     | True copy of the letter of D. Robertson            | ;)       |
| 8.     | Extracts from the letter of Mr. M. H. Durand       | ۳        |
| _      | Foreign Secretary                                  | 5        |
| 9.     | True copy of the letter of T. H. Marshell          | 6        |
| 10.    | ,, ,, ,, ,, Private Secretary Govt.                |          |
|        | of N. W. F. P. Oudh                                | 7        |
| 11.    | True copy of the letter of Private Secretary Govt. |          |
|        | of N. W. F. P. Oudh                                | 8        |
| 12     | Extracts from the speech of H. R. H. Prince of     |          |
| 1 5-21 | Wales now H. I. M. George V.                       | 8        |
| 13     | Speech of H. M. King of Afghanistan                | 9        |
| 1.1    | Sanad                                              | 10       |
|        |                                                    | 111      |
| 1;),   | Extracts from the speech of His Honour Sir James   | 1.1      |
| 4 71   | Digges Latouche                                    | 11       |
| 10,    | True copy of the letter of His Honour Sir James    |          |
|        | Digges Latouche                                    | 12       |
|        | Extracts from the letter of S. H. Trevor           | 12       |
| 18.    | True copy of the letter of W. E. Gladstone         |          |
|        | Premier                                            | 12       |
| 19.    | Extracts from the letter of Mr. Archbold           | 13       |
| 20.    | True copy of the letter of H. H. Sir Ibbotson,     |          |
|        | Punjab                                             | 14       |
| 21.    | True copy of the letter of H. H. Sir Ibbotson,     | - '      |
| •      | Punjab                                             | 15       |
| 22     | True copy of letter of Lord Duffrin & Ava          |          |
|        | Extract from the speech of H. H. Sir Jhon          |          |
| шU,    | Prescott Hewett                                    |          |
|        | T LONGOTE THOMACIT                                 | 16       |

## بباشرنه :-

ا - الجمن ترقی اردو - اورنگ آباد دکن

۷- دفتر اخبار سرگذشت - علی گده

٣-مسلم يونبورستى بكذبير- على كده

## DUE DATE